



## بني لِنْهُ الْجَمْزَالِ جَنَّمِ

### ﷺ توجه فرمائيں! ﷺ

كتاب وسنت داك كام پر دستياب تمام اليكٹرانك كتب .....

- 🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- 🖘 مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعداً پ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

- 🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔
- وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

- 🖘 کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطراستعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- 🖘 ان کتب کوتجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیےاستعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سےخرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفر وخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرما کیں اللہ فرما کیں اللہ فرما کیں اللہ فرما کی اللہ وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com



بيزة فس بوست بكس.**22743** الرياض 11416 سعود كالرب فون **4033962-404343**2 (009661)

جده نون بنيس 6807752 الخبر نون 8692900 ننيس 6807551 شارجة فون 5632623 (00916) ننيس 5632624

باکستان ﷺ 50 لوگر مال فزوا کہ اے داوکی فی الا یور فون 7232400 - 7240024 (20 2000) نگس 7354072 کی سل 7354072 کاسل darussalam@mail.com

تئة رحمان ماركيث نوزني سنريث اودوباز از لا بهور فون 7120054 فيكس 7320703

لندن التحاسطوبرا في فون 5202666 (0044 208) ثيلس 5217645 ريجن پارک برا في فون 207 7243363 لندن التحاسطوبرا في فون 207 7243363 أيكس 7220431 كايكس 7220431 كاي

Website: http://www.dar-us-salam.com

نويارك نون 5925 625 (001718)

🕏 مكتبة دار السلام، ١٤٢٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

النووي. أبو زكريا بن شرف شرح الاربعين النووية - الرياض.

سرع د ربین مورد سری سرد ۲۲۸ - ۸۶۱ ۸۹۹۰ ۹۹۹۰ ۹۹۹۰

(النص باللغة الاوردية)

١-الحديث - شرح ٢٠ الحديث الصحيح أ- العنوان

ديوي ۲۳۷،۷ ۲۳۷،۷ ۲۳/٤۰۱۱

رقَّمُ ٱلإيداع: ۲۳/٤۰۱۱ ردمك: ×-۸۵۱-۸۲۳ 243.9



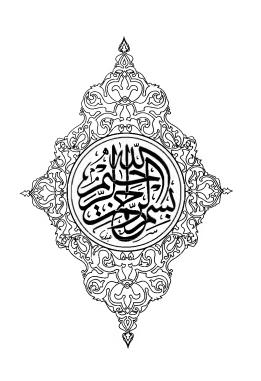

### فهرست مضامين

| موض ناشر                               | 8  | اسلام کاپانچوال رکن: رمضان کے روزے   | 38 |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| مقدمها مام نووي رحمه الله              | 10 | انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت | 39 |
| کچھار بعین نو وی کے بارے میں           | 13 | مذمت بدعت                            | 45 |
| تذكره امام نووي رحائتي                 | 16 | حلال 'حرام اور اصلاحِ قلب            | 48 |
| اصلاحِ نیت کی ضرورت واہمیت             | 21 | وجوه اشتباه                          | 50 |
| نیت کی در ستی اور خرابی سے کیا مرادہے؟ | 22 | اخلاص' خیر خواہی' وفاداری            | 52 |
| اسلام'ایمان اور احسان کے مفاہیم        | 26 | الله تعالیٰ کے حق میں نصیحت          | 54 |
| فرشتوں کاانسانی صورت میں آنا           | 30 | کتاب اللہ کے حق میں نفیحت            | 54 |
| وضعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ        | 30 | ر سول کے حق میں نصیحت                | 54 |
| پهلاسوال: ار کانِ اسلام                | 31 | ائمہ مسلمین کے حق میں نفیحت          | 54 |
| دو سراسوال: عقائدِ اسلام               | 31 | علمة المسلمين کے حق میں نفیحت        | 54 |
| اسلام اور ایمان                        | 31 | تحفظ جان و مال مسلم                  | 55 |
| تيسراسوال: احسان                       | 32 | اطاعت رسول کی فرضیت اور کثرت         | 59 |
| چو تھاسوال : قیامت کب آئے گی           | 33 | سوالات کی ممانعت                     |    |
| پانچوال سوال : علامات قيامت            | 34 | ا کل حلال کی اہمیت اور کسب حرام      | 63 |
| <b>مدیث جبریل کی اہمیت</b>             | 35 | اجتناب شبهات                         | 66 |
| ار كانِ اسلام                          | 35 | مسلمانوں کاغیر متعلق أمور سے اجتناب  | 68 |
| اسلام كاپىلار كن:توحيد ورسانت كاا قرار | 36 | اسلامی اخوت' میمیل ایمان             | 71 |
| اسلام كادو سرا ركن : ا قامت صلوٰة      | 36 | خون مسلم کی حرمت اور جواز قتل کی     | 74 |
| اسلام کا تیسرا رکن : زکوة              | 37 | الثيب الزانى                         | 76 |
| اسلام کاچو تھا ر کن : حج               | 38 | قصاص                                 | 76 |
|                                        |    |                                      |    |

| 110 | ا حیا                                      | 77  | ارتداد                                    |
|-----|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 112 | الله تعالیٰ پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی   | 77  | اسلامی آدابِ معاشرت                       |
| 116 | واقعه حضرت خبيب بغالثمه                    | 78  | قول خيريا خاموشي                          |
| 120 | فرائض اور حلال وحرام كاالتزام              | 80  | اكرام الجار                               |
| 122 | أَخْلَلْتُ الحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الحَوَامَ | 82  | اكرام الضيف                               |
| 122 | وضو' ذکر' نماز' صدقہ 'صبراور قرآن کے       | 84  | غصہ سے ممانعت                             |
|     | فضائل                                      | 87  | ہر کام سلیقے سے اور ہرایک سے              |
| 125 | طمارت                                      | 88  | احبان                                     |
| 127 | ذ کر الٰی                                  | 88  | احسان کی اہمیت                            |
| 128 | نماز                                       | 89  | احسان في القتل                            |
| 129 | صدقه                                       | 89  | احسان بالذبيحه                            |
| 130 | <i>مبر</i>                                 | 90  | تقوى اور حسن اخلاق                        |
| 130 | صبر کی تین قشمیں ہیں                       | 91  | تقوى                                      |
| 131 | حرمت ظلم اور حقيقت توحيد                   | 93  | توبه                                      |
| 135 | حرمت ظلم                                   | 95  | توبه کی قبولیت کی شرائط                   |
| 137 | <b>ب</b> رایت                              | 95  | حسن اخلاق                                 |
| 139 | رزق                                        | 97  | تقدير اور توكل                            |
| 140 | لباس                                       | 100 | پہلی نصیحت : اللہ تعالیٰ کے احکام کی      |
| 141 | استغفار                                    | 1   | حفاظت                                     |
| 142 | كلمهُ استغفار                              | 103 | وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ        |
| 143 | سيدالاستغفار                               | 106 | وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ |
| 145 | صدقه كاحقيقي مفهوم                         | 108 | توكل على الله                             |
| 147 | ہرنیکی صدقہ ہے                             | 109 | ازالهٔ مشاکل                              |
| 152 | نیکی اور گناه کی بیجان                     | 109 | تقدير ' صبر                               |
| 156 | وجوب التزام سنت                            | 109 | شرم وحیا جزوایمان ہے                      |

| ا تدابر 190                                 | تقوى 158                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| کسی کی بیچ پر بیچ کرنا 191                  | اطاعت امير 158                        |
| اخوت 191                                    | اتباع سُنَّت 160                      |
| حن معاشرت' تيسير' ستر عيوب' طلب 192         | اطاعت خلفائے راشدین 160               |
| علم اور عمل کی نضیلت                        | بدعت کی ندمت اور اس سے احتراز 160     |
| خدمت خلق 194                                | ابواب الخير 160                       |
| تنگدست پر آسانی کرنا 194                    | ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے 🛚 163 |
| عيب يوشي 196                                | روزه 163                              |
| بھائی کی مدد 196                            | مدقہ 164                              |
| فضيلت طلب علم 197                           | قيام الكيل 164                        |
| اجتماعی طور پر تلاوتِ قرآن 198              | حفاظت زبان 164                        |
| صرف اعمال ہی ذریعہ نجات ہیں 199             | شرعی احکام کی اقسام 165               |
| الله تعالیٰ کافضل اور اسکی وسعت رحمت 200    | فرائض 166                             |
| فرائض اور نوا فل الله تعالیٰ کے قرب اور 206 | ورود 168                              |
| محبت کاذرابعہ ہیں                           | مرمات 168                             |
| فرائض کی اہمیت                              | مسكوت عنها 170                        |
| نوا فل کاورجہ 209                           | زمد کی حقیقت و نضیلت 171              |
| نتیجہ 210                                   | ضرر رسانی اور بطور انتقام ضرر سے 174  |
| خطائسیان اور جبروا کراه کی معافی 210        | וحرונ                                 |
| خطا 211                                     | اثبات دعوی اثبات                      |
| نسيان 212                                   | ام بالمعروف و نهى عن المنكر 180       |
| مجبوری کی صورت میں کئے گئے عمل 213          | اسلامی معاشرت کے اصول 185             |
| دنياكي بے ثباتی                             | در 187                                |
| اطاعت رسول'ایمان کی علامت ہے 219            | تاجش<br>                              |
| توبه کی فضیلت اور رحمت اللی کی وسعت 222     | بغض 189                               |

## عرض ناشر

اربعین نویسی' علوم حدیث کی علمی دلچیپیوں کا ایک مستقل باب ہے۔ تذکرہ نگاروں کی روایات اور مؤرخین حدیث کی تفصیلات کے مطابق عبداللہ بن مبارک رایٹیہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے اس فن پر پہلی اربعین مرتب کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعدازاں علم حدیث' حفاظت حدیث' حفظ حدیث اور عمل بالحدیث کی علمی اور عملی ترغیبات نے اربعین نولیی کو ا یک مستقل شعبه ٔ حدیث بنا دیا۔ اس ضمن میں کی جانے والی کو ششوں کے نتیج میں اربعین کے سینکروں مجموعے اصول دین عبادات اواب زندگی زہر و تقوی اور خطبات وجهاد جیسے موضوعات پر مرتب ہوتے رہے۔ ان میں سے ستر مجموعوں کا تذکرہ صرف ایک منتند چھ جلدوں پر مشتمل کتاب "کشف الطنون" میں ملتا ہے۔ برصغیر میں بھی اربعین نولیی کاذوق رہا ہے اور اس ضمن میں شاہ ولی اللہ محدث وہلوی سے مولانا ابراہیم میرسیا لکوٹی تک اربعین کے بہت ہے مجموعے ہمارے سامنے ہیں۔ اس سلسلہ سعادت میں ایک معتبراور نمایاں نام ابو ذکریا یجیٰ بن شرف النووی رایٹیہ کاہے 'جن کی اربعین اس سلسلے کی سب سے متاز تصنیف ہے۔ اربعین نویسی کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ہر چند اسانید کے لحاظ سے ضعیف ہیں گرعمل بالحدیث کے نقط<sup>یر</sup> نظرسے ان مرتبات میں بہت مفید لوا زمہ فراہم کیا گیا ہے۔ بالتخصیص امام نووی رطانتیے نے اپنی اربعین میں اس امر کالتزام کیاہے کہ تمام تر منتخب احادیث روایت اور سند کے اعتبار سے درست ہول۔

ان منتخبہ احادیث کو اساسیات دین کی حیثیت حاصل ہے۔ گویا یہ کسی ایک موضوع پر مجموعہ محدیث کی بجائے دین و شریعت کے تمام اہم پہلوؤں پر ایک معیاری اور متند انتخاب ہے۔ یہ انتخاب اس اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے فہم اور عمل سے دین کے بیشتر تقاضے پورے ہو سکتے ہیں اور اس سے ایک دینی ذوق اور پاکیزہ سیرت کی آبیاری کی جاسکتی ہے۔

امام نووی رطیقیہ نے اپنی اربعین میں اس امر کی کوشش کی ہے کہ بیشتر احادیث صحیح بخاری

اور صیح مسلم سے ماخوذ ہوں۔ یوں قار کین کے لیے یہ اعتماد کی بات ہے کہ تمام تراحادیث سنداً صحیح ہیں۔ اپنی حسن تر تیب کے لحاظ سے فدکورہ امتیازات کے باعث یہ مجموعہ اربعین عوام و خواص میں قبولیت کا حامل ہے۔ انہی خصائص کی بنا پر اہل علم نے اس کی متعدد شروحات ، حواثی اور تراجم کیے ہیں۔ عربی اور فارسی کی طرح اردو زبان میں بھی اس کی شروحات ملتی ہیں۔ گراس اربعین کی افادیت اس بات کا نقاضہ کرتی تھی کہ اس کی ایک جامع 'محقق اور مستند شرح اردو زبان میں لکھی جائے جس سے علم و عمل کے متلاشیوں کو پیغام حق میسر آ سکے۔ شرح اردو زبان میں لکھی جائے جس سے علم و عمل کے متلاشیوں کو پیغام حق میسر آ سکے۔ محترم سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ نے اس ضرورت کو بڑے عالمانہ انداز میں ایک شگفتہ اسلوب کے ساتھ یورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیرعطا فرمائے۔ آمین۔

علم الحدیث اور عمل بالسند کے شاکقین اس امرے آگاہ ہیں کہ امام نووی رہائی فن حدیث میں کس درجہ رسوخ کے حامل تھے۔ انہوں نے اپنے بچپن سے وفات تک کی بینتالیس سالہ زندگی جس علم و تقویٰ اور زہد و ورع سے بسرکی' اس کے اثرات ان کی تصنیفات میں نمایاں ہیں۔ آپ علوم اسلامی میں دستگاہ کامل رکھتے تھے' جس کا بمترین اظہار صحیح مسلم کی اس شرح سے ہوتا ہے جو اہل علم میں استناد کا درجہ رکھتی ہے۔ "الاربعین" کے علاوہ ان کی ہیں کے قریب دیگر علمی تصنیفات ان کے عالمانہ قدو قامت کو متعین کرتی ہیں۔

ادارہ دارالسلام اس عظیم محدث کی معروف ''الاربعین ''کی تازہ اردو شرح کو جس متنی اور طباعتی معیار کے ساتھ پیش کر رہاہے' اس کے باوصف ہمیں امید وا ثق ہے کہ اس کاوش کو اہل علم'علاء' دینی مدارس کے شیوخ اور سکولوں مکالجوں اور جامعات کے اساتذہ میں ان شاء اللہ العزیز یزیرائی ملےگی۔

الله تعالی اس کوشش کو عامة المسلمین کے لیے نافع اور مفید بنائے اور مرتب' مترجم' شارح' ناشراور منتظمین کی حسنات میں شار کرے۔ آمین یا دب العالمین

> عبدا**لمالک مجابد** دارالسلام' ریاض -لاہور رہیج الاول 1423 *ھ/جون* 2002ء

#### مقدمها مام نووي رحمه الله

﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُنُدُوهُ ﴿ (الحشر٥٥/٧) "اور رسول تمهيس جو کچھ ديس اسے لے لو۔"

أما بعد:

ایک دوسری روایت میں ہے "اللہ تعالی اسے فقیہ عالم کی صورت میں اٹھائے گا" اور حضرت ابودرداء رفاقتہ کی روایت میں ہے "میں اس کے لئے سفارشی اور گواہ ہوں گا" اور حضرت عبداللہ بن مسعود رفاقتہ کی روایت میں یوں ہے "اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازہ سے چاہو داخل ہو جاؤ۔" حضرت ابن عمر رفاقتہ کی روایت میں ہے۔ "اس کا شار علماء کی جماعت میں ہو گا۔" ماہرینِ حدیث کا اتفاق ہے کہ کثرت کی جماعت میں اور حشر شمداء کی جماعت میں ہو گا۔" ماہرینِ حدیث کا اتفاق ہے کہ کثرت اسانیر کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے مگر پھر بھی اہل علم نے اس سلسلہ میں بے شار کے سانید کی ہیں۔ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے اس بارے میں عبداللہ بن مبارک تصنیف کی۔

ان کے بعد عالم ربانی ابن اسلم طوی وسن بن سفیان نسائی ابوبکر آجری ابوبکر بن ابراجیم استیم ابوبکر بن ابراجیم اصفهانی دار قطنی حاکم ابونعیم ابو عبدالرحمٰن السلمی ابو سعید المالینی ابو عثمان الصابونی عبدالله بن محمد الانصاری اور ابوبکر البہتی اور دیگر بہت سے متقد بین و متاخرین علماء نے تقنیفات کیں۔

اننی بزرگ ائمہ اور حفاظ کی اقتداء کرتے ہوئے میں نے بھی چالیس احادیث جمع کرنے کے بارے میں اللہ تعالی سے استخارہ کیا' اہل علم کا انفاق ہے کہ فضائل اعمال سے متعلقہ احادیث خواہ ضعیف بھی ہوں ان پر عمل کرنا جائز ہے گر میرا اعتماد محض مذکورہ بالا ضعیف حدیث ہی پر نہیں بلکہ صحح احادیث میں وارد آنخضرت ملتھ کے اس قول پر ہے۔ آپ نے فرمایا:

﴿لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاتِبِ﴾(صحيح البخاري، العلم، باب قول النبي ﷺ «رب مبلغ أوعى من سامع»، ح: ٦٧ وصحيح مسلم، القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء . . . ، - (١٦٧٩)

''تم میں سے جو موجو دہےوہ ان لو گول کو احادیث وا حکام پہنچادے جو یمال موجو د نہیں۔'' اس طرح آنخضرت ملٹائیل کا ایک اور فرمان بھی ہے:

«نَضَّرَ اللهُ مُرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ»(سنن أبي

﴿ المام نووی رطائیے کا بیہ قول محل نظر ہے' ضعیف روایت مطلقاً نا قابل عمل ہے۔ خواہ اس کا تعلق ادکام سے ہو یا فضائل اعمال سے اور یمی رائح ہے کیونکہ جب اس کی نسبت ہی رسول الله سل کیا ہے فاہت نہ ہوئی تو خواہ مخواہ خلن مرجوح کی بناء پر اس کو عقیدہ و عمل میں لانا درست نہیں۔ ان الظن لا یعنی من الحق شینا ۔

بعض كبار محدثين نے بيت عكبوت كى مائند اس كزور موقف كى برك سخت انداز ميں ترديد كى بين كندا الل علم كى ذمه دارى ہے كه اگر كوئى روايت ضعيف ہو تو بيان كرتے وقت اس كے ضعف كى نشاندى ضرور كريں۔ وگرنه عندالله گناه گار ہول گے۔ جيسا كه امام مسلم روالله صحح مسلم كے مقدمه ميں بايں الفاظ رقم طراز بيں۔ (دكان آشما بفغليد ذلك عاشًا لِعَوَاجُ الْمُسْلِمِيْنَ)) "دوه اپنے اس فعل كى وجه سے الله تعالى كے بال گناه گار اور عامة المسلمين كا خائن متصور ہو گا۔" اور جو محض جانتے بوجھے ضعيف روايت ير عمل بيرا ہو وہ اس سے كميں زيادہ قائل خدمت اور مستحق وعيد تھرتا ہے۔

ندكوره بالا يمى موقف امام ابن حزم ' شيخ الاسلام ابن تيميد رطي اور بعض ويكر متقدمين و متاخرين محققين كا ب- ( تفصيل كي ليه ويكهيس: مقدمة صحيح مسلم ص ١٩ طبع دارالسلام واعد النحديث للقاسمي: ١١٣ القاعدة الجليلة ص ٨٣ صحيح الجامع للالباني ٢١/١-

داود، العلم، باب فضل نشر العلم، ح:٣٦٦٠ وجامع الترمذي، العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، ح:٢٦٥٦ وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علما، ح:٢٣٠)

"الله تعالی اس مخص کو خوش رکھے جس نے ہماری بات (حدیث) سی 'اسے بعینہ یاد رکھااور پھراسے دوسروں تک پہنچایا۔"

کچھ علماء نے اصول دین کے بارے میں چالیس احادیث جمع کیں تو بعض نے فردع کے متعلق نو بعض نے آداب کے متعلق تو بعض نے آداب کے بارے میں تو بعض نے آداب کے بارے میں تو بعض نے خطبوں پر مشتمل احادیث جمع کیں۔

یہ تمام اچھے مقاصد ہیں اللہ تعالی ان تمام حضرات سے راضی ہو۔ میں نے ان موضوعات سے ہٹ کر چالیس احادیث (ذکورہ موضوعات سے ہٹ کر چالیس مختلف احادیث جمع کرنے کا سوچا یہ چالیس احادیث (ذکورہ بالا) تمام امور پر مشتمل ہیں اور ان میں سے ہر حدیث دین کے بنیادی قواعد میں سے ایک قاعدہ اور اصول ہے اور ان میں سے ہر حدیث کے متعلق اہل علم نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اس حدیث پر اسلام کا دارومدار ہے ' یہ حدیث نصف اسلام ہے ' یہ حدیث اسلام کا ثارومدار ہے ' یہ حدیث نصف اسلام ہے ' یہ حدیث اسلام کا ثلث (۱/۳) ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

نیز میں اُن چالیس احادیث میں ان کی صحت کا بھی التزام کروں گا۔ ان میں سے اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں۔ میں ان کی سندیں حذف کروں گا تاکہ انہیں یاد کرنا آسان ہو اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بھراحادیث کے بعد ایک باب میں ان میں وارد مشکل الفاظ کا تلفظ ضبط کروں گا۔

ہر وہ شخص جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ وہ ان تمام احادیث اور ان میں ذکر کردہ مسائل'احکام اور آداب سے واقف ہو۔

میرا توکل اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور میں اپنے جملہ معاملات اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ ہر حال میں اس کی تعریف اور برائی سے حال میں اس کی تعمقوں کا اقرار و اعتراف ہے۔ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق سب اس کی طرف سے ہے۔

### کچھاربعین نو وی کے بارے میں

کتب حدیث کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قتم "الاربعین" ہے۔ ایک کتاب میں چالیس احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ امام نووی رطاقیہ کے بقول "اربعین نولیی" میں اولیت کا شرف عبداللہ بن مبارک رطاقیہ کو حاصل ہے۔ ان کے بعد بہت سے علماء 'محدثین اور انکمہ کرام نے چالیس حدیثوں کے مجموعے مرتب کئے۔ حاجی خلیفہ نے "کشف المظنون" میں اس قتم کے ستر (۵۰) مجموعے اور ان کے مؤلفین کے نام لکھے ہیں۔ اہم اربعین کے چند مصنفین کے نام درج ذبل ہیں۔

① عبدالله بن مبارک ﴿ محمد بن اسلم الطوسی ﴿ حسن بن سفیان "النسوی" ﴿ ابوبکر الآجری ﴿ ابوبکر محمد بن ابرائیم' الاصفهانی ﴿ امام دار قطنی ﴿ امام حاکم ﴿ ابو نعیم ﴿ ابو عبدالرحمٰن السلمی ﴿ ابوالقاسم الفتثیری ﴿ ابو عثان الصابونی ﴿ عبدالله بن محمد الانصاری ﴿ امام ابوبکرالیه ق ﴿ ابوالقاسم الفتثیری ﴿ ابو منصور الشحامی ﴿ ابن عساکر ﴿ ابو طاہر السلفی ﴿ حافظ ابن حجر العسقلانی ﴾ امام نووی ﴿ عبدالرحمان جامی رمع فاری ترجمه منظوم' مرزا عزیز فیضانی ﴿ اربعین ثانیه ' مولانا شاء الله امر تسری ﴿ وابعین نبویه مولانا ابرائیم میرسیالکوئی ﴿ بوامع الکم مولانا مولانا عنایت الله امر ترکی واجه عبدالحی فاروق ﴿ فروا عنا اربعین حدیثا فی من مفتی محمد شفیع ﴿ بایس احادیث خواجه عبدالحی فاروق ﴿ فروا عنا اربعین حدیثا فی من مولانا محمد صادق سیالکوئی ﴿ بستان الاربعین مولانا مولانا محمد صادق سیالکوئی ﴿ بستان الاربعین مولانا مولانا محمد صادق سیالکوئی

تمام اربعینات میں سے حافظ ابوطاہر السلفی کی ((الاربعون البلدانیة)) اہل علم کے ہاں کافی مشہور رہی۔ انہوں نے اس میں چالیس مختلف شہوں کے چالیس محدثین کی چالیس چالیس احادیث بیان کی ہیں۔ ابن عساکر کی ((الاربعون الطوال)) کو بھی خاصی شہرت ملی۔

ار بعین نووی کی خصوصیات امام نووی روایتی سے قبل اگرچہ چمل احادیث کے بہت سے مجموعے مرتب ہو چکے تھے تاہم امام موصوف نے

بھی "الاربعین" کے سلسلہ میں وارد فضیلت کے حصول کے لئے بیہ مجموعہ مرتب کیا۔ آپ نے اپنے اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل باتوں کا خصوصی التزام کیا ہے۔

🖒 اس میں مذکور تمام احادیث سنداً صحیح ہیں اور اکثر صحیحین کی ہیں۔

﴾ اس مجموعہ میں صرف احادیث کے متن بیان کئے گئے ہیں اور اسانیر کو حذف کر دیا گیا ہے اس طرح اس کا زبانی یاد کرناسل ہو گیا ہے۔

👉 اس میں وہی احادیث بیان کی گئی ہیں جنہیں دین میں اساسی حیثیت حاصل ہے۔

🚓 میہ تمام احادیث اس قدر اہم ہیں کہ ایک مسلمان کیلئے ان کاجاننا ازحد ضروری ہے۔

ار بعین نووی کی مقبولیت کے تمام مجموعوں میں سے امت میں سب سے زیادہ مقبولیت

آپ کے مجموعہ کو حاصل ہوئی۔ یہ کتاب بالعموم مدارس دیننیہ 'کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی۔ اس کی جامعیت اور افادیت کے پیشِ نظر اکابر اہل علم نے اس کی شرحیں لکھیں 'حواثی تحریر کئے' عربی' فارسی اور اردو میں منظوم اور رواں زبان میں تراجم

کئے گئے۔ اس کی بعض شروح و حواثی مندرجہ ذیل ہیں۔

- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي-
  - شرح الاربعين 'لابن دقيق العيد۔
    - 🤔 شرح لابن حجر المكي-
- المبين المعين لفهم الاربعين 'ملا على قارى-
  - ( الفتح المبين لابن حجر العسقلاني-

- شرح هاشم بن شیخ محمد التسمات المصری-
  - ﴿ شرح اربعين للعلامه عزيز زبيدى-
  - شرح اربعین پروفیسر غلام احمد حریری
- ﴿ شرح اربعين نووى ، پروفيسر عبدالحفيظ و پروفيسر ظفر اقبال-
  - 📆 چالیس احادیث' اردو ترجمه' پروفیسرسعید مجتبی السعیدی-

نوٹ: ''الار بعین'' میں چالیس احادیث ہوتی ہیں لیکن امام نووی نے عام دستور سے ہٹ کراس مجموعہ میں بیالیس احادیث جمع کی ہیں۔



# تذكره امام نووى رحليتيه

( 174 ---- PYE)

امام صاحب موصوف کو الله کریم نے گونا گول اوصاف سے نوازا تھا۔ آپ بلند علمی مرتبہ کے حامل تھے۔ اہل علم نے آپ کو "الامام" "الحافظ" " فی الاسلام" اور "محی الدین" جیسے عظیم القابات سے موصوف کیا ہے۔

نام و نسب اور کنیت: آپ کی کنیت ابو زکریا اور پورا نام یجی بن شرف بن مری بن حسن بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام ہے۔

تاریخ ولادت و مولد: آپ محرم احده کو دمشق کے نواحی گاؤں "نویٰ" میں پیدا ہوئے۔

نووی کی وجہ انتساب: اس گاؤں کی نبیت سے آپ کو "نووی" یا "نواوی" کتے ہیں آپ نام سے زیادہ اسی نبیت سے معروف ہیں۔

بچین اور تعلیم: نیک سرشت والدین کی سربرستی میں آپ اسلامی انداز پر بروان چڑھے۔

<u>کرامت:</u> ان کے والد کابیان ہے کہ ان کی عمر سات برس تھی۔ ستائیس رمضان کی شب کو یہ میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے کہ آدھی رات کو بیدار ہو گئے 'کہنے لگے: اباجان! یہ کیسی روشنی ہے جو سارے گھر میں پھیلی ہوئی ہے 'سب گھر والے بیدار ہو گئے 'کسی کو پچھ نظر نہ آیا۔ کہتے ہیں ان کی اس بات سے ہمیں یقین ہو گیا کہ آج شب قدر ہے۔ آپ بلوغت سے قبل ہی قرآن کریم حفظ کر چکے تھے۔ شب و روز تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہتے۔ آپ کو تلات اور حصول علم کا بڑا شوق تھا آپ کو کھیل کو دسے شدید نفرت تھی۔

امام صاحب کے شخ یاسین بن یوسف الزرکشی کا بیان ہے' ان کی عمروس برس تھی میں نے انہیں "نوای" میں دیکھا کہ بچے انہیں کھیلنے پر مجبور کرتے اور بیر روتے ہوئے ان سے دور بھاگ جاتے اور اس حال میں بھی تلاوت کرتے۔ ان کی معصومیت اور قرآن کی محبت دکھ کر ان کے قرآن کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے ان کی بیہ حالت و کھ کر ان کے قرآن پڑھانے والے استاذ سے جا کر سفارش کی کہ اس بچے کا خصوصی خیال رکھا کریں' امید ہے یہ بچہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم اور زاہد ہو گا۔ اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں ہے۔ استاذ نے مجھ سے کما: کیا آپ نجوی ہیں؟ میں نے کما: نجوی تو نہیں' اس کے آثار بی کہا ایسے ہیں۔ اور یہ باتیں مجھ سے اللہ تعالی نے کملوائی ہیں۔ استاذ نے ان باتوں کا ذکر ان کے والد سے کر دیا اور انہوں نے بھی ان پر بھرپور توجہ دی۔

آپ کو چونکہ حصولِ علم کا شغف انتائی زیادہ تھا۔ آپ نے بچپن ہی میں فقہ کی بعض کتابیں پڑھ لی تھیں۔ آپ کے والد نے جب آپ کی قوتِ حافظہ اور تحصیل علم کا شوق دیکھا تو آپ کو اعلی تعلیم دلوانے کے لیے ۱۳۹۹ھ کو علم اور اہلِ علم کے مرکز دمشق لے آئ اور آپ کو ایک مدرسہ میں داخل کرا دیا۔ وہاں آپ نے فقہ شافعی کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور بعض کتابیں زبانی یاد کر لیں۔ آپ نے اس مدرسہ میں قیام کے دوران خوب محنت کیا اور بھی بھی جی جی بھر کر نہ سوئے۔ آپ نے دیگر اہلِ علم کے علاوہ دمشق کے سب سے کی اور بھی بھی جی بھر کر نہ سوئے۔ آپ نے دیگر اہلِ علم کے علاوہ دمشق کے سب سے بوے فاضل علامہ کمال الدین المغربی سے خوب استفادہ کیا۔

تگدستی و سادگی: آپ نے طالب علمی کا زمانہ بردی تگدستی کے عالم میں بسر کیا' کیکن طلب مدیث اور حصولِ علم کے شوق میں میہ سب کچھ بخوشی برداشت کیا۔ آپ کو کھانے کی پروا ہوتی نہ لباس کی۔ جو لباس ملتا زیب تن فرما لیتے اور جو میسرہو تا صبر شکر کر کے کھا لیتے۔

آپ کا اکثر وقت مطالعہ کتب' عبادت' ریاضت اور اوراد و وظائف میں صرف ہو تا' دن رات حتی کہ راہ چلتے بھی اپنا وقت ضائع نہ کرتے۔ سادگی اس قدر تھی کہ اہتمام سے غسل کی خاطر بھی حمام کا رخ نہ کیا۔ آپ کے ایک ساتھی رشید بن معلم کہتے ہیں کہ میں نے محض اس لیے ان سے علیحدگی اختیار کرلی تھی کہ آپ عسل کے لیے حمام نہ جاتے اور فرمایا کرتے تھے مجھے خطرہ ہے کہ ان چیزوں کے کھانے سے جم میں تراوت آ جائے گی اور مجھے نیند زیادہ آنے گئے گی۔ دن رات میں صرف ایک بار سحری کے وقت کھانا تاول فرماتے۔ آپ تکلفات سے مکمل طور پر پرہیز کرتے۔ اہلِ شام برف استعال کیا کرتے تھے لیکن آپ نے کبھی برف استعال نہ کی۔ آپ زندگی بھر مجرد رہے اور شادی نہ کی۔ آپ کے لیے کثرتِ مطالعہ اور عبادت میں انہاک کی وجہ سے دو سرے امور کی طرف توجہ دینا مشکل تھا۔

خوراک ولباش کا اہتمام نہ کیا کرتے تھے۔ پھل اور خیار (کھیرا) کھانے سے احتراز کرتے۔

۱۵۰ھ میں والد کے ہمراہ فریفنہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تحصیل علم سے فراغت کے بعد اپنی مادرِ علمی ہی میں بطور استاذ و مدرس تعینات ہوئے۔

مسلک: آپ آگرچه شافعی المذہب تھے تاہم متعصب بالکل نہ تھے۔ آپ نے اپنی تھنیفات میں حفی فقهاء کے اقوال بکٹرت نقل کئے ہیں۔ جہاں کہیں فقہ شافعی کا کوئی مسئلہ دلا کل کے اعتبار سے کمزور نظر آیا آپ نے اسے چھوڑ کر رائج اور صحیح مسلک کو اختیار کر لیا۔ آپ کی تصنیفات کی خصوصیت: آپ لگانہ روزگار فاضل تھے۔ جملہ علوم و فنون میں

مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی راہنمائی اور افادہ کے لیے نفیس اور بیش قیت علمی کتب تصنیف کیں۔ آپ کی تصنیفات عبارت کی سہولت' دلائل کی وضاحت' افکار کی توضیح اور فقهاء کی آراء پیش کرنے میں مرقع انصاف ہیں۔

اہم تھنیفات: آپ نے بہت ی اہم کتابیں تھنیف کیں۔ ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

(ایل ہیں:

(ایس صحیح مسلم: اس سے پہلے صحیح مسلم کی کوئی متداول شرح موجود نہ تھی۔

الله تعالی نے آپ کو شرف بخشا کہ آپ نے صحیح مسلم کی ایک مبسوط شرح کسی۔ شروحِ صحیح مسلم میں آپ کی شرح کے جھے میں صحیح مسلم میں آپ کی شرح کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ کسی دوسری شرح کے جھے میں نہیں آیا۔ دنیا بھر میں صحیح مسلم کی متداول 'معروف اور عام دستیاب ہونے والی شرح آپ ہی کی ہے۔ صحیح مسلم کے اکثر نسخے اسی شرح سے مزین ہیں۔

المرسلين (الاذكار (اله) روضة الطالبين (الالمنهاج في شرح صحيح مسلم (الالهناح في الاسماء واللغات (الالتقريب لمعرفة سنن البشير و النذير (الالبعين (الالبعين الالهناح في المناسك (الالتبيان في آداب حملة القرآن (الاتحرير الالفاظ للتنبيه (الالعمدة في تصحيح النية (الالشاد في علوم الحديث (الالتقريب والتيسير في مصطلح الحديث (الالتحديث (التحديث (ا

کتاب المجموع شرح المهذب للشيرازی (٣) رياض الصالحين من كلام سيد

الطالب (۱) النكت على الوسيط (۱) مختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱۹) الفتاوى (۲) شرح صحيح البخارى و ويكركتب

وفات: آپ وسعت علم کے ساتھ ساتھ بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک اور صالح الاعمال تھے۔ زہدو ورع میں ایک عالم باعمل اور امر بالمعروف اور نمی عن المنکر اور شجاعت و اخلاص میں ایک ناصح عالم کی مائند تھے۔ آپ ۲۷۲ھ کو فلسطین تشریف لے گئے

زندگی کے آخری ایام میں اپنے وطن' نوئی تشریف کے آئے وہیں بیار پڑ گئے اور آخرکار ۲۴ رجب ۲۷۲ھ بروز جمعرات علم و فضل کا یہ آفتاب اور زہد و ورع کا ماہتاب بعمر ۴۵ سال ہمیشہ بمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ﴿ إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَٰيْهِ رَاجِعُون ﴾

"القدس" اور "الخليل" كي زيارت بھي كي۔

سعید مجتبیٰ السعیدی منیرہ - بھر



#### ا - اصلاحِ نیت کی ضرورت واہمیت

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا اللَّعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَّا نَوْى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَهْجُرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَهْجُرَتُهُ إِلَى اللهِ يَصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلنَّيْا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رَواه البخاري ومسلم)

امیرالمؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب بناتئ سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں ،
میں نے رسول اللہ ملٹھ لیا کو فرماتے ہوئے سنا "تمام اعمال کا دار ومدار نیتوں
پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ جس کی ہجرت
اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لئے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس
کے رسول کے لئے ہے ۔ اور جس کی ہجرت حصولِ دنیا کے لئے یا کسی
عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لئے ہے ۔
جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔ "

تخريج: صحيح البخاري، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ح: ١ وصحيح مسلم، الإمارة، باب قوله ﷺ إنما الأعمال بالنية، ح: ١٩٠٧.

منح الالفاظ: [حَفْصٍ] ثیر' ابو حفص سے حضرت عمر بناٹئر کی کنیت ہے۔ [اَلَیِّیَّاتِ] جمع نیت لغوی طور پر نیت کا معنی ارادہ ہے اور اصطلاحی طور پر اس ارادے کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ مصل ہو۔ [هِ جُورَة] کا معنی لغوی طور پر ''ترک کرنا'' ہے اور شرعاً' دین کو بچانے کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول ملٹھیام کی طرف ہے۔" اس کامطلب میہ ہے کہ اس کی ججرت ریا اور د کھلاوے سے پاک ہے۔ اور اس کا مقصد صرف الله تعالی اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے اس کی ججرت مقبول ہے اور اسے اس کی جزا ملے گی۔ [لِدُنْيَا يُصِينُهُا] كسى دنيوى غرض كے حصول كى خاطر ہو۔

غرض سے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانے کو ججرت کما جاتا ہے۔ "اس کی

تشريج: آخضرت النايا ن اس مديث مبارك مين بيد حقيقت بيان فرمائي ہے كه انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور عمل کرنے والے کو اس کا تواب ملتا ہے۔ اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہروہ عمل کتناہی اچھا اورعمدہ کیوں نہ ہو' عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا' بلکہ وہ عمل اس کے لئے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ گویا نیت تمام اعمال کی روح ہے۔

نیت کی درستی اور خرابی سے کیا مراد ہے؟ کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا جائے'

کسی کے خوف سے یا کسی کی خوشنودی کیلئے نہ ہو نیز لوگوں میں شہرت ' نیک نامی یا دنیوی منفعت کا لالچ بھی نہ ہو۔ اور اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے کسی شخص کی خوشنودی یا لوگوں میں عزت و شهرت اور نام و نمودیا مزید کسی دنیوی لالچ و غرض کی خاطر کیا جائے تو یہ نیت کی خرانی ہے۔ اس حدیث میں آنخضرت ملٹائیلم نے نیمی چیز ایک مثال دے کر واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص جرت جیساعظیم عمل محض الله تعالی کی رضا اور اس کے رسول

کی اطاعت و محبت کیلئے کرے تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کیلئے ہے لینی اس کا بیہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور وہ شخص اجر و ثواب کامستحق ہے اور وہ رسول کا اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے اور اگر ہجرت کرنے والے نے یہ عمل دولت کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لالج میں کیا تو اس کی یہ ہجرت اس کیلئے ہے جس کیلئے اس نے ہجرت کی تعنی اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہ ہو گا۔ اور وہ رسول کا عقیدت مند اور فرماں كيش شارنه موكًا حالاتك بجرت ايك ايباعظيم عمل ب كه آنخضرت مليّاتِهم في فرمايا: «أَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا» (صحيح مسلم، الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما كان فبله . . . الخ، ح: ١٢١)

"جرت کرنے سے انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔" آخضرت ملٹھالیم نے اس حقیقت کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے حضرت ابو ہرریہ ہوالتے سے مودی ایک حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا:

(إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْواَلِكُمْ، وَلَكِنْ يَتْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوالِكُمْ، وَلَكِنْ يَتْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (صحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم ...، ح: ٢٥٦٤)

"بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل وصورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتاوہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتاہے (کہ تم عمل کس نیت سے کرتے ہو۔)"

قرآنِ کریم میں اسی اخلاص کو تقویٰ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمٍّ ﴾ (الحج٣٠/٢٧)

"الله کو قربانی کا گوشت یا خون نهیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔" لینی تمہارے اس عمل میں اخلاص ہے یا نهیں؟ اخلاص ہو تو بظاہر حقیراور معمولی عمل بھی الله تعالیٰ کے ہاں انسان کے لیے نجات اور سرخروئی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آخضرت ملٹی کیا نے بیان فرمایا:

"قیامت کے روز ایک قاری ایک سخی اور ایک شہید کو اللہ تعالی کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ ان سے باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت کرے گاتو قاری کے گا۔ اللہ! میں نے تیرادین سیکھااور زندگی بھرلوگوں کو سکھاتا رہا۔ سخی کے گایااللہ! میں نے تیرادیا ہوا مال نیکی کے ہر راستے میں خوب لٹایا اور شہید کے گا یااللہ! میں تیرے دشنوں سے قال کرتا رہااور بالآخر میں خود بھی ان سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اللہ اس

قاری سے فرمائے گا' تونے قرآن سیمااور سیمایا ضرور تھا گرتیری نیت تھی کہ لوگ کچھے قاری اور عالم کمیں۔ اور اللہ سخی سے فرمائے گا کہ واقعی تونے مال خرچ تو کیا تھا گر تیری نیت تھی کہ لوگ کچھے تخی کمیں اور تعریف کریں۔ اسی طرح اللہ تعالی شہید سے فرمائے گا کہ تونے کفار سے لڑائیاں ضرور لڑیں تھیں گرتیری نیت اور ارادہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور کچھے بمادر کمیں تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کیلئے نہیں کئے تھے 'للذا آج میرے ہاں تمہارے لئے کچھ نہیں اور پھر فرشتوں کو عمم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو تھیٹ کر منہ کے بل جنم میں پھینک دیا جائے۔" (صحیح مسلم' کہ ان تینوں کو تھیٹ کر منہ کے بل جنم میں پھینک دیا جائے۔" (صحیح مسلم' الامارة' باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار' دقم:۱۹۰۵)

ا خلاص نیت کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا تواب مل جاتا ہے۔ اور اگر نیت کے بعد اس عمل کو کر بھی لے تو اسے کم از کم دس گنا تواب مل جاتا ہے۔ از کم دس گنا تواب مل جاتا ہے۔ (صحیح المبخاری' الرقاق' ح :۳۹ و صحیح مسلم' الایمان' ح :۱۳۱)

اوس بن حذیفہ بناتھ سے ایک حدیث مروی ہے اک آ تخضرت مالی کیا نے فرمایا:

«مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلًّ» (سنن النساني، قيام الليل، باب من أتى فراشه ، ح:١٧٨٨ والإرواء، ح:٤٥٤)

"بو مخص رات کوسوتے وفت تہد کی نیت کرلے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تواسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی اور وہ نیند اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔"

اور اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نہ ہو بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک قرار پاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ

تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ»(مسند أحمد:١٢٦/٤)

"جو شخص لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھے' روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔"

اور بیہ سب کو معلوم ہے کہ شرک 'اکبر الکبائر ہے۔ اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور ریا و نمود شرک ہی کی ایک قتم ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو تا ہے بلکہ قیامت کے روز اس مخص کو عرشِ اللی کا سابیہ نصیب ہو گا۔ جیسا کہ صححین میں حضرت ابو ہریرہ بڑا تئے سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ سات قتم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا سابیہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک وہ ہے۔

«رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (صحيح البخاري، الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ...،

ح: ٦٦٠ وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، ح: ١٠٣١)

"جو الله تعالى كى خاطراس قدر مخفى طور پر صدقه كرے كه دائيں ہاتھ سے خرچ كرے توبائيں تك كو خرنه ہو۔"

ان تمام احادیث سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ دین میں اصلاح نیت کی اہمیت بہت زبان زیادہ ہے' اور اسی پر انسان کی نجات کا دارومدار ہے۔ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں۔ انسان دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے اور جب وہ عمل کرلے تو اسے اخلاص کے لحاظ سے دس گناسے سات سو گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے۔

حفرت ابو کبشہ انماری رہالتہ فرماتے ہیں کہ رسول الله ملتھیلم نے فرمایا: میں تین باتوں کی قشم اُٹھاتا ہوں ادر تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد رکھنا۔

«مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّنْ صَدَقَةٍ»

"صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہو تی۔ "

«وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَّظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا»

﴿ وَلاَ فَتَحَ عَبُدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ »

"جو مخص مانگن شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و تنگدستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔"(اور وہ ہر قتم کے مال و دولت کے باوجود مانگنا پھرتا ہے)

پھر فرمایا: ایک اور بات بیان کر تا ہوں اسے بھی یاد رکھنا' یہ دنیا چار فتم کے لوگوں کیلئے ہے۔

- ﴿ ایک وہ جے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور علم سے نواز تا ہے اور وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا (اور میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا (اور اداکر تا) ہے۔ ایبا آدمی سب سے افضل ہے۔
- وسرا وہ ہے جے اللہ تعالی علم عطا فرمائے اور دولت نہ دے گروہ صدق و خلوص نیت سے کے کہ اگر میرے پاس مال ہو تا تو میں فلال کی طرح نیک اعمال کر تا حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل تاہم دونوں کا اجر و ثواب برابرہے۔
- ﴿ تيسرا وہ ہے جے اللہ تعالی مال عطا فرماتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے وہ مال کو بے تحاثا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نہ صله رحی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا اور ادا کرتا ہے یہ سب سے برا ہے۔
- جہ چوتھا وہ ہے جے اللہ تعالی نے علم دیا نہ مال کیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال موتا تو میں فلال کی طرح (برے) کام کرتا حالا نکہ اس کی صرف نیت ہے اور دو سرے کا عمل تاہم دونوں کا گناہ برابر ہے۔ جامع التومذی الزهد' باب ماجاء مثل الدنیا مثل اربعة نفو' ح:۲۳۲۵۔

ریا کی تمثیل کے لئے دیکھئے: (سورہ بقرہ 'آیت: ۲۹۴)

#### ۲۔ اسلام' ایمان اور احسان کے مفاہیم

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ

بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لاَ يُرْى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرَ وَلاَ يَعْرَفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَجْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبرْنِي عَن الإِسْلاَم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِىَ الزَّكاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبُهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ ٱلإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ ٱلسَّائِلِ» ۚ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: ۖ «أَنْ تَلدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيُـانِ» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: «يَاعُمَرُ! أَتَدْرِي مَن السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ » (رواه مسلم)

سیدنا عمر بناٹئر سے روایت ہے ' فرماتے ہیں ''ایک دن ہم رسول الله ملتھائیا کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کالباس

انتهائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے نہ ہم میں سے کوئی اسے بہجانتا تھا (وہ آیا) اور نبی اکرم ملٹھ کیا کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے اور اسين ہاتھ ايني (يا آپ كي) رانول ير ركھ ديئے اور كما: "اے محمد (التي يم)! فرمایا: "اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی سچا معبود نمیں اور یہ کہ محمد (الله الله تعالی کے رسول بیں ' نماز ادا کرے ' زکوة وے' رمضان کے روزے رکھے' اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج كرے ـ "اس نے كما: "آپ نے سے فرمايا" حضرت عمر والله كہتے ہيں ہميں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھراس نے کما: "مجھے ایمان کے بارے میں بتائے" (کہ ایمان کے کہتے ہیں) آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ' فرشتوں پر 'اس کی نازل کردہ کتابوں یہ' اس کے رسولوں یہ' آخرت یہ' اور اچھی بری تقدیریر ایمان رکھے۔"اس نے کہا:" آپ نے بالکل درست فرمایا" پھراس نے كها: احسان كے بارے ميں بتلائے" (كه احسان كے كہتے ہيں؟) آپ نے فرمایا; (احسان بد ہے کہ) تو الله تعالى كى عبادت يوں كرے كويا تواسے وكيم رہاہے اور اگریہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہاہے(اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے) (امام نووی رطابتیے نے نہی ترجمہ صحیح قرار دیا ہے) پھراس نے کہا: کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائے "؟ (کہ کب آئے گی؟) آپ نے فرمایا: "اس کے متعلق میراعلم تمهارے علم سے زیادہ نہیں۔"اس نے کما: "تو پھراس کی نشانیاں ہی بتلادیں۔" آپ نے فرمایا: کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دینے لگیں 'اور تم

نظے پاؤل 'نظے جہم' نگ دست' بگریوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ عمارتوں کی تقییر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ "اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ چھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا: "عمر! جانتے ہو یہ سائل کون تھا"؟ میں (عمر) نے کہا: "اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی بمتر جانتے ہیں۔ "آپ نے فرمایا:" یہ جریل تھے' جو تہیں تمہارا دین سکھانے جانتے ہیں۔ "آپ نے فرمایا:" یہ جریل تھے' جو تہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ "

تخريج: صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، ح: ٨.

شيح الالفاظ: [إذْ طَلَعَ] اجإنك نمودار بوا. [آخيِزنِيْ عَنِ الْإسْلاَمِ] شريعت مين اسلام كي **ھتیقت اور اعمال اسلام سے مجھے آگاہ فرمائیں' اس طرح اس کے سوال** [آنحبِوْنِیْ عَنِ الْإِيْمَانِ ] ' [ وَالْإِحْسَانِ ] كابھى يمى مفهوم ہے۔ [ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ ] تو نماز كو اس كى مممل شروط اور ار کان کے ساتھ ادا کرے۔ اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ صحیح صحیح ادا کرے [فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْالُهُ وَ يُصَدِّقُهُ ] بمين اس كے اس انداز پر تجب مواكيونك اس كاسوال اس کے عدم علم پہ دلالت کرتا ہے اور اس کا تصدیق کرنا اس بات کا مظہرہے کہ گویا وہ اس بأت سے واقف ہے۔ [وَتُوُمِنَ بِالْقَدْرِ حَيْرِهِ وَ شَرِهِ] قدر كالغوى معنى "لقرير" ہے۔ ہرچيز كا الله تعالی کے فیصلے کے مطابق وجود میں آنا تقدیر کا شرعی مفہوم ہے۔ خیرو شرکو الله تعالی کی طرف سے ماننا ایمان کا جز ہے [الإخسان ]عبادت کو کامل ترین طریقہ پر ادا کرنا [انحبوزیی ﴿ فَنِ السَّاعَةِ ] مجھے قیامت کے بارے میں لیعنی اس کی آمد کے بارے میں بتلایئے کہ کب آئے گی۔ [فَانْحِبِوْنِیْ عَنْ اَمَارَاتِهَا]"امارات""امارة" کی جمع ہے لیمن علامت اس کی مراد يه تقى كه آپ قرب قيامت كى علامات (ى) بنا ديس - [أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا] كه لوندليال ايني (مالکاؤن) کو جنم دینے لگیں۔ مرادیہ ہے کہ قیامت کے قریب لونڈیاں اس قدر عام ہول گی کہ لونڈی اینے مالک کی بیٹی کو جنم دے گی اور مالک کی بیٹی بھی مالک ہوتی ہے۔ اور بیٹیاں ماؤل بر تحكم چلائيں گي۔ [الْعَالَة ] جمع عائل' بمعنی فقیر' تنگدست محتاج۔ [رِعَاءَ الشَّاءِ ] بکریوں کے چرواہے"رعاء" راعی کی جمع۔ یعنی چرواہا اس کی جمع رعاۃ بھی آتی ہے۔ الشاء' جمع شاة' بھیر بکری۔ [یَتَطَاوَلُوْنَ فِی الْبُنْیَانِ] ''تطاول'' لمبائی میں ایک دو سرے سے بردھنا' عمارات کی بلندی میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے یہ کنامیہ ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہوں گے [ البُنْیَانِ ] عمارات [فَلَبِنْتُ مَلِيًّا] ميں كچھ وري تھرا۔

تشريج: يه حديث ابلِ علم ك مان "حديث جربل" اور "ام السنة" ك نام سے معروف ہے۔ حضرت جربل رسول اللہ ملی اللہ علیہ کی خدمت میں انسانی صورت میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے چنر سوالات کے جوابات دریافت کئے تھے۔

فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا یہ کوئی متبعد امر نہیں۔ اس کے پیش نظر حدیث میں کا انسانی صورت میں آنا میں صراحت موجود ہے کہ آنے والا شخص کوئی

انسان نمیں بلکہ جریل النظیم تھے۔ کتب حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آمخضرت ما الله الماليا كي خدمت ميں حضرت جربل عام طور پر حضرت دحيه كلبي رہاتي كي صورت ميں تشريف لایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر 'حنین اور خندق وغیرہ میں صحابہ کرام رہ کا ایک مدد کے لیے فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا ثابت ہے۔ حضرت مریم علیمالیا کے پاس بھی جبریل علیہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم کلیتے کے ہاں بھی فرشتوں کا انسانی صورت میں آنے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ ای لئے ابراہیم النظام نے ان کے لئے كھانے كا انتظام كيا تھا۔

بظاہراس کامعنی سے کہ آنے والے (جربل علائل) نے اپنی وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لیں۔ جس طرح ایک مؤدب شاگرد اپنے استاذ کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھتا ہے۔ لیکن مسند احمد' (جلداقل' ص:٣١٩) كي روايت مين صراحت ہے كه اس نے بيٹھة وقت اپنے ہاتھ اپني رانول پر ركھنے کی بجائے نبی ملٹھالیا کی رانوں پر رکھے تھے۔ شاید اس سے ناظرین و سامعین کو مکمل طور پر این طرف متوجه کرنا مقصود ہو تاکہ وہ ساری گفتگو **کی** اچھی طرح ساعت کریں۔ (واللہ اعلم)

پہلاسوال: ارکانِ اسلام میں ساکل نے نبی کریم ملٹی پیلم کی محفل میں صحابہ کرام رہی اللہ کے اسلام اللہ میں سحابہ کرام رہی اللہ کے بر عکس کیفیت اختیار کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لینے کے بعد کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو آپ نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے بائج بنیادی ارکان ذکر فرمائے۔ ﴿ الله تعالیٰ کی توحید اور رسول ملٹ اللہ کے رسالت کا اقرار۔ ﴿ اقامتِ صلوة ﴿ ادائیگی زکوة ﴿ صیام رمضان ﴿ استطاعت کی رسالت کا اقرار۔ ﴿ اقامتِ صلوة ﴿ ادائیگی زکوة ﴿ صیام رمضان ﴿ استطاعت کی

صورت میں بیت اللہ کا ج کرنا۔ کی امور آپ نے ایک دوسری حدیث (رئینی الإسلام علی حَمْسِ) میں ذکر فرمائے ہیں۔ فَعَجِبْنَالَهُ یَسْأَلَهُ وَیُصَدِّقُهُ اللہ عَلَی تَجِب کیا کہ وہ آپ سے سوال کرتاہے اور جواب ملنے پر اس کی تصدیق و تائید بھی کرتا ہے۔

آنخضرت ملٹی آئی نے جب اسے سوال کے جواب میں اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمایا تو اس نے آپ کے جواب کی تقیقت سے آگاہ فرمایا تو اس نے آپ کے جواب کی تقدیق کی اس پر صحابہ کرام وُکُونَا آئی کو جیرت ہوئی کہ یہ عجیب سائل ہے جس نے یوں کہا گویا وہ جواب سے واقف نہیں۔ اور جب آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا تو اس کی تقدیق و تائید یوں کرتاہے گویا وہ قبل ازیں اس بات سے واقف ہے۔

صحابہ کرام بڑیکھیے جو پہلے ہی اس کی آمدہ شکل وصورت اور بیٹھنے کے انداز پر حیران تھے' اس کی زبان سے تائید و تصدیقی الفاظ س کر مزید حیران ہوئے۔

دوسراسوال: عقائدِ اسلام المسائل نے اپنے سوال کا جواب سن کر اور تائید و تقدیق ایمان کے المحصے ایمان کے معلق کی جائیں۔ آپ مجھے ایمان کے معلق کچھ بتائیں۔ آپ نے اس کے جواب میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا:

۱ الله تعالى پر ايمان- @ اس ك فرشتول پر ايمان- @ اس كى نازل كرده كتابول پر ايمان-

اس کے بیسج ہوئے رسولوں پر ایمان- (ق) آخرت پر ایمان- (ق) اچھی بری نقربر پر ایمان-

اسلام اور ایمان اور ایمان دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحیں ہیں۔ بالعموم یہ دونوں لفظ اسلام اور ایمان اور ایمان دو سرے کی جگہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید

میں ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلمُسَّلِمِينَ ۞ (الذاريات١٥/٥٦٣)

"وہاں بستی میں جو مومن تھ ہم نے انہیں نکال لیا پی ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھریایا۔"

اس آیت میں اسلام اور ایمان دونوں الفاظ کو مترادف استعال کیا گیا ہے۔ اس گھر والوں کو مومنین اور مسلمین کما گیا ہے معلوم ہوا کہ بید دونوں لفظ ہم معنی بھی استعال ہوتے ہیں۔ بسااو قات ان دونوں کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہی میں ہے:

﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا فَل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا ﴾ (الحد إن 13/4)

"اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے 'آپ فرمادیں کہ تم (ابھی) ایمان نہیں لائے البتہ یوں کمو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔"

اس آیت میں اسلام اور ایمان کے معنی میں فرق کیا گیا ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے اور ایمان کا تعلق عقائد سے ہے۔ جیسا کہ پیشِ نظر صدیث میں رسول اللہ ساڑیے اسلام کی وضاحت میں ارکان اسلام بیان فرمائے اور ایمان کے جواب میں اسلامی عقائد کاذکر فرمایا۔

تیسرا سوال: احسان کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت اور عمرہ بنانا' یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں

مطلب سیہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو بیہ تصور کرنا چاہیئے کہ میں خود اپنے مالک کو دیکیر رہا ہوں لیکن اگر خلوص کا بیہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تصور ضرور ہو کہ میں اپنے مالک و خالق کی نظروں میں ہوں اور وہ مجھے دیکیر رہا ہے۔ اعمال کو احسان یعنی عمرگی اور بہتری سے سرانجام دینا انتہائی ضروری ہے سورۃ الملک میں ہے۔

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ لِبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَصَّنُ عَمَلًا ﴾ (الملك ٢/٦٧)

"الله تعالى نے موت وحیات كو اس ليے پيداكيا كه وہ تم كو آزمائے كه تم ميں سے كون

بهترین عمل کر تاہے۔"

ای لئے آنخضرت ملتی ایم بھی حسن عبادت کی توفیق کی دعا فرمایا کرتے تھے:

«رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(سنن أبي داود، الوتر، باب في الاستغفار، ح: ١٥٢٢ وسنن النسائي، السهو، باب ٦٠، ح: ١٣٠٤)

"اے میرے رب! مجھے اپناذ کر وشکر کرنے اور حسنِ عبادت کی توفیق عطا فرما۔"

قرآن کریم اور احادیث مبارکه میں والدین اور جسابوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرنے لین حسن سلوک کی ہدایات دی گئی ہیں۔ حضرت ابو یعلیٰ شداد بن اوس بناٹھ سے مروی ہے آنحضرت ملی این نے فرمایا: "بے شک اللہ تعالی نے ہر ایک کے ساتھ احسان لیعنی حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ پس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سلیقہ سے قتل کرو اور جب ذیج کرو تو بھی سلقہ سے ذبح کرو۔ متہیں جاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحہ کو راحت ﴾ ينج أو- " (صحيح مسلم ' الصيد و الذبائح ' باب الامر باحسان الذبح 'حديث: ١٩٥٥)

چوتھاسوال: قیامت کب آئے گی | سائل نے چوتھا سوال میہ کیا کہ آپ مجھے قیامت ك متعلق بتائين اكم كب آك كى؟ آب فرمايا:

«مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»

"جس سے بیہ سوال کیاجا رہاہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ "

یعنی قیامت کاعلم نہ ہونے کے بارے میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کسی کو نہیں بتایا کہ کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اور صرف الله تعالیٰ ہی کو ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (لقمان٣١/ ٣٤)

"ب شك قيامت كاعلم صرف الله بى كوب."

﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾ (الأعراف٧/ ١٨٧)

"آپ فرمادیں کہ اس کاعلم صرف میرے رب کو ہے۔ "

ایک مدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں:

﴿فِي خَمْسِ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ ﴾(صحيح البخاري، الإيمان، باب سؤال جَبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان، ح:٥٠ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله، ح:٩)

"قیامت کاعلم ان پانچ امور میں سے ہے جن کاعلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔" پانچواں سوال: علامات قیامت اظہار فرمایا تو سائل نے کہا: اگر قیامت کے وقوع کا حتی

علم نہیں تو کم از کم اس کی علامات ہی بیان فرمادیں۔ تو آپ نے فرمایا:

(۱) جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے۔

یعنی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو اور اولاد اپنی ماؤں سے اس طرح خدمت کے اور ایسا ذلت آمیز سلوک کرنے لگے جیسے آقااپنی لونڈیوں سے کر تا ہے۔

اس کا معنی میہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتوحات بکشرت ہونے لگیں اور لونڈی زادے سریر آرائے سلطنت ہو جائیں اور ان کی والدہ بھی ان کی رعیت میں شامل ہونے لگے جیسا کہ ہندوستان میں غلامان کی حکومت رہی ہے۔

اس کا تیسرا مفہوم میہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب غلاموں کی کثرت ہو جائے گی کوئی شخص کسی عورت کو لونڈی کی حیثیت سے خریدے گاجو در حقیقت اس کی ماں ہو گی اور وہ دونوں اس حقیقت سے لاعلم ہوں گے۔ (واللہ اعلم)

(۲) آنخضرت ملٹالیا نے قرب قیامت کی دو سری علامت یہ بیان فرمائی کہ تم ننگے پاؤں' ننگے بدن' مفلس و قلاش چرواہوں کو بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرتے دیکھو گے یعنی دولت کی ریل ہیل ہوگی اور عمارتیں بنانا ہی شرف و عزت ٹھسرے گا۔

موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل عرب جو پچھ عرصہ قبل تک واقعی تنگدست'

مفلس اور قلاش تھے' ان کے پاس پہننے کو جو تا اور لباس نہ ہو تا تھا' جانور پال کر ان کی گزران ہوتی تھی' آج ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے اور کئی کئی منزلہ بلند و بالا

ممارتوں کے مالک ہیں اور اس میں مسابقت و مقابلہ ہو رہا ہے۔ حدیث جبرمل کی اہمیت | اہل علم نے اس حدیث کی اہمیت و جامعیت کے پیش نظرا سے

سید . برین نام البادیث "ام الاحادیث" "ام الجوامع" اور "ام السنة" قرار دیا ہے۔ کونکہ اس میں اسلام کے ارکان' اس کے اہم بنیادی عقائد اور تمام اعمال کی روح لینی احمان اور دنیا کا انجام لینی قیامت تک کا ذکر ہے۔

#### س- اركانِ اسلام

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ \_ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: رَضِيَ اللهُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِجِّ الْبَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم) الوعبد الرحمٰن سيدناعبد الله بن عمربن خطاب وَيَ اللهِ عرائِيت بَ كَتِ اللهُ عَلَيْ عَرول عَمْنَ عَرَبُن خطاب وَيَ اللهُ عَلَيْ عَرُول عَمْنَ اللهُ عَلَيْ عَرَول اللهُ اللهُ عَلَيْ عَمْنَ اللهُ عَلَيْ عَمْنَ اللهُ عَلَيْ عَرَول عَمْنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَاوَلُ كَى مَوْدِ برَحْقَ سَيْنَ اور مُحْمُ لَيْ اللهُ تَعَالَى كَ رسول بين نَمَاذَ قَامُ كَرَا وَلَو قَاوا كَرَا وَرَحْنَ سَيْنَ اللهُ كَا عَلَيْ اللهُ عَالَى عَرسول بين نَمَاذَ قَامُ كَرَا وَلَو قَاوا كَرَا وَالْمَ عَرْقَ اوا كَرَا اللهُ عَالَى عَرسول بين نَمَاذَ قَامُ كَرَا وَلَو قَاوا كَرَا اللهُ اللهُ عَلَى عَرسول بين نَمَاذَ قَامُ كَرَا وَلَا قَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرسُول بين نَمَاذَ قَامُ كَرَا وَلَوْ الرَا اللهُ الل

**تخريج:** صحيح البخاري، الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، ح: ٨ وصحيح مسلم، الإيمان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، ح: ١٦ .

هج الالفاظ : [ بُنِيَ ] بنياد ركھي گئي۔ [ عَلَى خَمْسٍ ] بانچ چيزوں پر۔ [ شَهَادَةِ ] اقرار و

تصدیق - [ حَبِّ البَیْتِ ] مقرر کرده مهینول میں بیت الله الحرام پہنچ کر متعین اعمال کو مقرره انداز پر ادا کرنا' مقدس و متبرک جگه کی زیارت کرنا۔

تشریج: دینِ اسلام کی تکیل ان پانچ ارکان سے ہوتی ہے جو اس مدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت ناکمل رہے گی۔ اگرچہ توحید و

رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے مگراس کا دیں، اس وقت کمل ہوتا ہے جب وہ باتی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو۔

گراس کا دین اس وقت مکمل ہو تا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو۔ اسلام کا پہلا رکن : توحید و رسالت کا اقرار | اسلام کا پہلا رکن دو حصوں پر مشتمل ہے'

صد اول ' توحید کہلاتا ہے۔ لیعن دل اور زبال عصد اول ' توحید کہلاتا ہے۔ لیعن دل اور زبال سے اس بات کا قر ارکرنا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ' وہی حاجت روا اور مشکل کشا

ہے۔ زندگی اور موت کا وہ مالک ہے۔ اولاد دینے والا'رزق کہم پنچانے والا اور نفع و نقصان کا وہی مالک ہے۔ صرف وہی مختار کل ہے باتی سب عاجز بندے ہیں۔ کوئی نبی' ولی' فرشتہ یا بزرگ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اور حقوق و افعال میں اس کا شریک و ہمسر نہیں۔ وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی یکتا ہے توحید کے بر عکس عقیدہ کو شرک کما جاتا ہے۔ اسلام

ذات کی طرح صفات میں بھی میکتا ہے توحید کے بر عکس عقیدہ کو شرک کما جاتا ہے۔ اسلام کے پہلے رکن کا دو سراحصہ "رسالت" ہے۔

اس کا مفہوم ہے ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی راہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں انبیاء و رسل مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم ملت اس شروع ہوا اور حضرت محمد ملت اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں آپ خاتم الرسل اور خاتم النبین ہیں۔ آپ قیامت تک کے انسانوں کے لئے نبی و رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی و رسول نہیں آئے گااگر کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب وجال ہے اور اس کو ماننے والا کا فراور مرتد ہے۔

اسلام كادوسرا ركن: اقامت صلوة

وہ کلمہ بڑھ لینے بعنی توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے اور اسلامات کی افرائی مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ

عائد ہو تا ہے۔ دین اسلام میں نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکروں بار

نماز کا تھم آیا ہے۔ اور بیسیوں جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم میں ایک اسلام اور کفرکے درمیان حد فاصل نماز ہی کو قرار دیا ہے۔ بلکہ آپ نے نماز پر اس قدر زور دیا که فرمایا:

"جب بچه سات سال کا ہو تواہے نماز کی تعلیم دو اگر دس سال کا ہو جائے اور نماز میں سستى كا مرتكب بهو تو اسے سزا دو۔" (ابوداود' الصلوة' باب متى يؤمر الغلام بالصلاة عديث ٢٩٨ ٢٩٥)

امیرالمؤمنین حضرت عمرفاروق بناتی کا فرمان ہے:

"جو شخص نماز نہیں بڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔" (موطا امام مالک الوضوءوالطهارة باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح اورعاف:٥٥/١)

قرآن مجید اور احادیث مبارکه میں نماز کے لئے "اقامت" کا لفظ استعال ہوا ہے اقامت کا مفهوم صرف نماز کا پڑھ لینا ہی نہیں بلکہ نماز کو بالالتزام ، مکمل آداب و شرائط کے ماتھ ہیشہ پابندی کے ساتھ باجماعت مسنون طریقہ کے مطابق ادا کرنا اس کی اقامت ہے۔ ز کوۃ کا لفظی معنی نشوونما اور پاک کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالی نے فرض کیا ہے کہ وہ این

وولت میں سے مخصوص حصہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کریں۔ تاکہ دولت گردش کرتی بہے اور مالداروں کے دل میں دولت کی محبت گھرنہ کر جائے۔ نیز معاشرہ کے جو افراد ً مفلوک الحال' مفلس اور نادار ہوں ان کی مدد کی جائے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالی اور رسول ساتھا کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے متعین کردہ اصحاب میں تقسیم کر پرے مثلاً جو شخص ساڑھے سات تولے سونے یا ساڑھے باون تولے جاندی کا مالک ہو' سال ً گزرنے کے بعد اس پر اس دولت کا چالیسوال حصہ بطورِ زکوۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس طرح

ار کسی کے پاس چالیس بحریاں سال بھر موجود رہیں تو سال بعد ایک بکری بطور زکوۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اونٹ کائے وغیرہ کا علیحدہ علیحدہ نصاب ہے۔ عشر اور صدقة الفطر وغیرہ بھی ز کوۃ کی اقسام ہیں۔

اسلام کا چوتھا رکن: جج کھنے صاحب استطاعت ہو' یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کے اسلام کا چوتھا رکن: کے بعد سفر بیت

الله كا متحمل مواس ير لازم ب كه وه ايام جج مين الله تعالى كے كر جاكر متعلقه مناسك ادا کرے۔ حج میں احرام باندھنا' بیت اللہ شریف کا طواف' صفا مروہ کی سعی' بال کٹوانا' منیٰ میں حاضری' و قوف عرفات اور مزدلفہ میں قیام وغیرہ احکام جج میں شامل ہیں۔ جج کا بڑا تواب ہے۔ رسولِ اكرم ملتَيام نے فرمایا:

''حج مبروركي جزا جنت ہے۔'' (صحيح بخاري' العمرة' باب وجوب العمرة و فضلها' حديث: ٢٤٤٣ صحيح مسلم الحج باب فضل الحج و العمرة 'حديث:١٣٢٩)

ایک دو سری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا:

" مج كرنے كے بعد انسان گناہوں سے يوں پاك صاف ہو جاتا ہے گويا وہ آج پيدا ہوا " (صحيح البخاري، الحج باب فضل الحج المبرور عديث ١٥٢١ و صحيح مسلم 'الحج 'باب فضل الحج والعمرة 'حديث ١٣٥٠)

حضرت علی بناپٹر کا ارشاد ہے جو شخص قدرت و طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ خواہ یمودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر ' یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں۔

حضرت عمرفاروق بناٹنے فرماتے ہیں: میرا ارادہ ہے کہ اپنے کارندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج کر ان لوگوں کا ببتہ چلاؤں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دوں' ایسے لوگ مسلمان نہیں' بیہ لوگ مسلمان نہیں۔ (سنن سعید بن منصور)

اسلام کاپانچواں رکن: رمضان کے روزے اسلمانوں پر سال بھرمیں رمضان المبارک کے ایک مہینہ میں روزے رکھنا فرض

ہے۔ روزہ ہر عاقل' بالغ' صحت مند اور باشعور مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے 'پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پر ہمیزگار بناتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں البته بعد از رمضان ان روزول کی قضادینا ہوگی۔ روزے کی برے نضیلت اور ثواب ہے۔ آنخضرت سلی ایم نے فرمایا: "جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہے اجر و ثواب کی خاطر روزے رکھے اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔" (صحیح البخادی ' الایسان' باب صوم رمضان احتسابا من الایمان' حدیث :۳۸ و صحیح مسلم' صلاة المسافرین' باب الترغیب فی قیام رمضان و هوالتراویح' حدیث :۷۵)

روزہ سے صبرو تحل' جفاکشی اور ناداروں سے ہمدردی کے جذبات بیدا ہوتے ہیں روزہ لاتعداد فوائد کاموجب ہے۔

ان پانچوں ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح عمارت کے استحکام کے لئے بنیادوں کی گرائی اور مضبوطی ضروری ہے۔ اس طرح اسلام کی پختگی بھی گرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جس طرح عمارت کی تزئین و آرائش کے لئے سجاوٹ کا سامان ضروری ہو تا ہے۔ اس طرح عمارتِ اسلام کی آرائش بھی اعمالِ کے لئے سجاوٹ کا سامان ضروری ہو تا ہے۔ اس طرح عمارتِ اسلام کی آرائش بھی اعمالِ صالحہ سے ہوتی ہے بلکہ بعض اہل علم کے بقول اعمال کے بغیر ایمان کاوجود ہی عنقا ہے۔ اس کا لئے اس حدیث میں آنخضرت ساتھیا نے فرمایا: "اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے۔"اس کا منہوم یہ ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں یہ عمارت ہی سرے سے غائب ہو جائے گی۔

# م انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت

(کامیابی و ناکامی کی بنیاد زندگی کے آخری اعمال پر ہے)

عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلك، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلك، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلك، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعِدً، وَيُؤْمَرُ بَلكُ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، ويَوُمْرُ بِأَرْبَعِ كَلَمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُ بِأَرْبَعِ كَلَمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللهِ النَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ

بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَكْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا» (رواه البخاري فيعُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا» (رواه البخاري ومسلم)

ابوعبدالرحن سيدنا عبدالله بن مسعود والله سے روايت ہے وہ كہتے ہيں صادق مصدوق رسول الله طالي الله علي عنه سے بيان فرمايا: ووقم ميس سے ہر ایک کی تخلیق بوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں چالیس بوم تک نطفہ کی صورت میں'اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لو تھڑے کی صورت میں رہتاہے۔ بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجاجا تاہے وہ آ کراس میں روح پھونکتاہے اور اسے اس پیدا ہونے والے کے متعلق چار باتیں' رزق' عمر' عمل' اور اس کے شقی (بد بخت) یا سعید (نیک بخت) ہونے کے متعلق ' لکھنے کا حکم دیا جا تا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی فتم! جس کے علاوہ کوئی سیا معبود نہیں تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے اعمال کر تا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصله باقی رہ جاتا ہے تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آجاتی ہے اور وہ مخص اہل جہنم کاساعمل کر کے جہنم میں چلاجاتا ہے اور ایک مخص اہل جہنم کے ہے عمل کرتا رہتاہے۔ یہال تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتاہے تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے۔ اور وہ

# شخص اہل جنت کاساعمل کر کے جنت میں چلاجاتا ہے۔"

تخريج: صحيح البخاري، بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح:٣٢٠٨، ٣٢٠٨ باب ذكر الملائكة، ح:٣٢٠٨، ٣٣٣٢ بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ح:٢٦٤٣.

مشیح الالفاظ: [بُخمَهُ حَلْقُهُ] (بسیغة الجمول) اس کا مادهٔ تخلیق رکھا جاتا ہے [بُظفَةً] وہ منی جس سے جنین (بچه) بنتا ہے۔ اسے نطفہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بہنے والے پانی کی قتم کا ہوتا ہے۔ [عَلَقَةً] جما ہوا خون جو خشک نہ ہوا ہو چو نکہ وہ خون رحم کے ساتھ چمٹا اور لگا ہوا ہوتا ہے اس لئے اسے عَلَقَةً کہتے ہیں۔ [مُضْغَةً] گوشت کا اتنا سا کلڑا جے چبانا ممکن ہو

اس کی جمع "مفع" آتی ہے۔ [أَجَلِه] مت عمر [فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ] اس پر تحرير غالب آجاتی ہوئی تحریر مراد ہے۔ یا وہ تحریر

مراد ہے جو اس وقت لکھی گئی تھی جبکہ سے اپنی والدہ کے بیٹ میں تھا۔

تشوجے: آنخضرت ملتھ کیا نے اس حدیث مبارک میں انسان کے تخلیقی مراحل' تقدیر اور آخرت کے انجام کے متعلق فرمایا ہے۔ انسانیت کی ابتدا ابوالبشر حضرت آدم ملتی ہے ہوئی۔ ان کے متعلق قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی' بعد ازاں حضرت حواکو پیداکیا گیا اور پھراس جوڑے سے ان کی نسل اور اولاد پھلی پھیلی۔

نی اکرم ملٹی کیا کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مادۂ تخلیق جے ''نطفہ'' کما جاتا ہے وہ رخم مادر میں پہنچ کر چالیس دن تک اس کیفیت میں رہتا ہے اور اس کا خمیر تیار ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دو سرے مرحلے میں "علقہ" یعنی جامد خون کی شکل میں بدل جاتا ہے یہ حالت بھی صرف چالیس یوم تک رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ تیسرے مرحلہ میں "مُصْغَفه" یعنی گوشت کا لو تھڑا بن جاتا ہے۔ یہ حالت بھی چالیس دن تک رہتی ہے۔ اگر اللہ

تعالی چاہے تو انسان کو ''کُنْ '' کمہ کر ایک لمحہ سے بھی پہلے پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کی شیت ہے کہ انسان کی تخلیق تدریجاً ہو اس میں لاتعداد مصالح اور حکمتیں ہیں۔ مثلاً: ﴿ اگر بچہ رحم مادر میں یہ تمام مراحل یکدم طے کر لے تو مال کے لئے اس کا برداشت کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو تا ہے۔ بیہ مختلف مراحل ماں کے لئے سہولت کا باعث ہیں۔

﴿ الله تعالیٰ کی قدرت و کبریائی کااظمار بھی ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق کے ان مراحل پر

ذرا غور کرے تو غرور و تکبرے باز رہے۔ قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو اپنی حقیقت یر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

( الله تعالی بدبودار پانی کے قطرے سے انسان بنانے پر قادر ہے تو مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لئے کوئی مشکل نہیں۔

ج اس میں انسانوں کو بیہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ انہیں اپنے تمام معاملات کو اطمینان سے تدریجاً سر انجام دینا چاہئے۔ عجلت میں کوئی فائدہ نہیں۔ قدرت و طاقت کے باوجود الله تعالیٰ نے انسان کو دفعتاً پیدا نہیں کیا۔ زمین و آسمان چھ دنوں میں پیدا کئے للذا انسان کو بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے۔

ان کے علاوہ بھی اس میں لاتعداد مصلحیں ہوں گی اہل علم غور کر سکتے ہیں۔ چالیس چالیس دن کے تین مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو آگر اس میں روح پھونکتا اور اس کے متعلق چار امور لکھ دیتا ہے۔

رزق عمر عمل اور انجام لینی شقی ہوگایا سعید سے امور انسان کی تقدیر کملاتے ہیں۔
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرانسان کی تقدیر زمین و آسان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے
لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ یہ لکھنالوح محفوظ سے الگ ہے۔ لوح محفوظ تو پوری کا نئات کے
متعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہے۔ جبکہ اس تحریر کا تعلق صرف پیدا ہونے والے
اس ایک فرد سے ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس فرد کے
متعلق جو کچھ ہوتا ہے فرشتے پر اس کا ظہار کر دیا جاتا ہے۔

تقدریے مسکد میں اکثر لوگ پریثان ہوتے ہیں کہ ہمارے نیک و بد ہونے اور جنتی یا جہنمی ہونے کے فیلے ہیں ہو چکے ہیں تو اب عمل کرنے کا فائدہ یا ضرورت کیا ہے؟ یہ سب تقدیر سے لاعلمی کی بنا پر ہے۔ تقدیر محض اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی روشنی میں ہرانسان کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شخص کس قتم کے کامل علم کی روشنی میں ہرانسان کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شخص کس قتم کے

اعمال کرے گا اور اس کا انجام کیا ہو گا؟ اس میں جرنام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمل کرنے میں انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو راہ چاہے اختیار کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک وفعہ صحابہ رفی آفیا نے کہی سوال نبی ملی قیام سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا:

(اعْمَلُوا! فَکُلُ مُّیْسَدُ لُ لِمَا خُلِقَ لَهُ اللهِ (صحیح البخاری، التفسیر، باب فسنیسرہ للعسرای، ح: ٤٩٤٩ وصحیح مسلم، القدر، باب کیفیة خلق الآدمی فی بطن أمه ...، ح: ٢٦٤٧)

"تم عمل کرتے رہو ہرایک کو اس عمل کی توفیق مل جائے گی جس کے لئے اسے پیدا کیاگیاہے۔"

نیز دیکھیں کہ انسان کے رزق کے متعلق بھی تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ شخص فلال فلال رزق کھائے گا وہ رزق اسے لامحالہ مل کر رہے گا لیکن اس ایمان کے باوجود انسان حصولِ رزق کے لئے مکمل محنت کرتا اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اس طرح اس کی عمر کے متعلق بھی پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے ہزاروں جتن کرتا ہے اور حوادث و خطرات سے بچنے کے لئے پوری کو شش کرتا ہے حالا نکہ موت برحق ہے اس وقت آئے گا لیکن موت پر یقین کے باوجود ممکن حد تک اللہ تعالی میں جانتا کہ انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچاتا ہے۔ اس طرح انسان چو نکہ اپنے متعلق نہیں جانتا کہ اللہ تعالی کے بال اس کا انجام کیا لکھا ہے اسے اپنا انجام بھتر بنانے کے لئے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے بابندی کرنی چاہئے۔

جس مخص میں حق کو قبول کرنے اور اعمال صالحہ بجالانے کی صلاحیت ہو اور اعمال صالحہ بجالانے کی صلاحیت ہو اور اس کے اعمال کرے تو وہ سعید ہوتا ہے اور اس کے بعد آخضرت ملی کیا نے قتم اٹھا کر فرمایا:

ر مکس مخص کو شقی (بد بخت) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخضرت ملی کیا نے قتم اٹھا کر فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی قتم! جس کے سواکوئی سچا معبود نہیں کوئی مخص ساری زندگی اہل جنت کے اعمال (صالحہ) کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ جنت میں جانے کے قریب ہوتا ہے کہ وہ نوشتہ اس پر

غالب آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کے متیجہ میں وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص برے اعمال کر کے جہنم میں جانے والا ہو جاتا ہے کہ اس پر سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ توبہ اور نیک اعمال کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اس تفصیل سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے جنتی یا جنمی ہونے کا فیصلہ اس تحریر کی بنیاد پر نہیں ہو تا بلکہ انسان کے اپنے کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہو تا ہے۔

نیزیہ بھی ٹابت ہوا کہ اپنے یا کسی دوسرے شخص کے ظاہری اعمالِ صالحہ کو دیکھ کر اس کے قطعی جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا' نامعلوم آئندہ زندگی میں اس کے اعمال کیسے ہوں؟ اس طرح اس کے گناہوں کو دیکھ کر قطعی جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے۔ میں ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے اور نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ اور اس کا خاتمہ بالخیرہو' زندگی کے آخری لمحہ تک نیکی یا بدی کا پانسہ بلیٹ سکتا ہے۔

اس حدیث میں نیک اعمال کی ترغیب ہے کہ شاید یمی زندگی کا آخری کمحہ ہو اس طرح گناہوں سے نفرت دلائی گئ ہے نامعلوم ہے وقت زندگی کا آخری کمحہ ہو اور گناہ کرتے ہوئے موت آگئ تو انجام بخیرنہ ہو۔ کیونکہ انسان کو اپنی موت کا کوئی علم نہیں کہ کب آ جائے اس لئے اسے ہروقت اس کی فکر ہونی چاہئے۔ اس لیے نبی ملٹائیا نے یہ دعا تعلیم فرمائی:

(يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ »(جامع الترمذي، الدعوات، باب دعاء: يا مقلب القلوب، ح:٣٥٢٢ وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني، ح:٧٩٨٧)

''اے دلوں کو پھیرنے والے (اللہ)! میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔'' ایک اور دعاہے۔

«یَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ» (مسند أحمد: ١٨/٢)
"ا دلول کو پھیرنے واکے (اللہ)! میرے ول کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ۔"
نیز قرآن مجید میں مسلمانوں کو دین اسلام کی سلامتی کے لیے بید دعا سکھائی گئی ہے۔

﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَتَ

**ٱلْوَهَابُ** ﴿ اللَّهِ ﴿ (آل عمران٣/ ٨)

"اے ہمارے رب! جب تونے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا تواس کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نواز بے شک تو بے حدو حساب عطافرمانے والا ہے۔"

یہ دعا ہر نماز میں یا نماز کے بعد ضرور کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔

#### ۵۔ ندمت بدعت

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِاللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا هَا لَيْسَ مِنهُ فَهُو رَدُّ» وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِم «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» (رواه البخاري ومسلم) عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» (رواه البخاري ومسلم) ما المؤمنين ام عبدالله حضرت عائشه بَيْنَ في حدوايت م كه رسول الله ما المؤمنين ام عبدالله حض مارے دين ميں كى اليى بات كوجارى كرے جو اس دين ميں نہيں ہے۔ تو وہ بات (عمل) مردود ہے۔ "مسلم كى روايت كے الفاظ يول بين دور مين اليا عمل كرے جس كا مارے دين ميں تحقم نہيں تو وہ (عمل) مردود ہے۔ "

تخريج: صحيح البخاري، الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور أن الصلح مردود، ح: ٢٦٩٧ وصحيح مسلم، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ح:١٧١٨.

الالفاظ: [مَنْ أَخْدَثَ] جو شخص اپنی طرف سے جاری کرے۔ [فی أَمْرِ نَا] ہمارے اس دین میں جے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے منتخب فرمایا ہے۔ [مَا لَیْسَ مِنْهُ] ایسا عمل جو دین کے منافی اور مخالف ہو یا وہ ایسا عمل ہو جس کی تائید دین کے عمومی قواعد و دلا کل سے نہ ہوتی ہو۔ [فَهُوَ دَدُّا وہ فعل اپنے بطلان اور عدم اعتبار کے سبب اسی فاعل پرلوٹادیاجائےگا۔ تشریج : آنخضرت ملٹھیلا نے اس حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ جو مخص ہمارے اس دین میں کسی الی بات کو جاری کرے جس کا اس میں تھم نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ تو وہ مردود ہے۔ دین اسلام' اللہ تعالی کا پہندیدہ دین ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ ﴾ (آل عمران٣/ ١٩)

"بے شک اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔"

جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دو سرا دین' مذہب یا طریقتہ اختیار کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گز سند قبولیت نہیں پاسکتا چنانچہ قرآن مجید میں دو سری جگہ ارشاد ہے۔

﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (آلَ عمران٣/ ٨٥)

''جو کھخص اسلام کے علاوہ کوئی دو سرا دین یا نہ بب اختیار کرے وہ اس سے ہر گز قبول نہ کیاجائے گااور ایسا کھخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گا۔''

انسان اپنی کمزوری اور لاعلمی کے باعث نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہو تا ہے اس لئے انسانوں کے لئے دین ' مذہب اور ضابطہ ع حیات بھی خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ جس میں کسی کو ترمیم یا تنتیخ و تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ (المائدة ٥/٣)

"آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اور پوری کردی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پند کیا ہے۔"

چو نکہ دین ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے اس میں نسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں نسی بات کا اضافہ کرے تو گویا ایسا شخص دین کو نا قص سبھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقام پر یا منصب رسالت پر خود فائز ہونا چاہتا ہے۔ جس چیز کا دین میں بنیادموجود نہو 'اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہ دی ہو' اسے ازخود نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا یا باعث ثواب سمجھنا گمراہی ہے۔ اصطلاحِ شریعت

آنخضرت ملٹھ کیا ہے بار ہا بدعت کی مذمت بیان فرمائی اور اس کے ہولناک انجام سے ڈرایا ہے۔ آپ ہر خطبہ کے آغاز میں فرمایا کرتے تھے:

﴿ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ﴾ (صحيح مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ح: ٨٦٧ وسنن النسائي، العيدين، باب كيف الخطبة، ح: ١٥٧٩ وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، ح: ٤٥)

''(بے شک) دین میں نئے کام سب سے برے ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

ایک روایت میں بیر الفاظ ہیں:

میں ایساعمل بدعت کملاتا ہے۔

"ہر گمراہی کاانجام جہنم ہے۔"

ای لئے ابودرداء بڑٹٹ فرماتے ہیں' اللہ تعالیٰ کی قشم! اللہ تعالیٰ کے رسول ملٹھیلم نے ہمیں صاف اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ جس کی رات بھی دن کی مانند روشن اور واضح ہے۔'' (سنن ابن ماجه' المقدمة' باب اتباع سنة رسول الله ملٹھیلم' مدیث: ۵)

لینی اس میں تاریکی سیاہی اور اندھرا نہیں ہے۔ اس سے انحراف کرنے والا تاہ ہو گا۔

ففرت مولانا حاکم علی صاحب رطائلہ شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ کراچی' فرمایا کرتے تھے کہ آخضرت ملیٰ آیا کا دنیا میں وجود مسعود' دن کی مانند اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا رات کی مثل ہے۔ لیکن دین اس قدر واضح اور صاف ہے کہ آپ کے بعد بھی امت کے لئے دین کے مسئلہ میں کوئی اہمام نہیں۔

اسلام ہراعتبار سے ایک کامل و مکمل دین اور جامع نظریه ٔ حیات ہے اور اس میں انسانی

اپی طرف سے کسی کو اس میں اضافہ یا تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئ۔ آنخضرت ساڑیا ہے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ''میرے بعد بہت سے اختلافات رونما ہول گے تم میری اور خلفائ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا او دین میں ایجاد کردہ نگ نگ باتوں سے احتراز کرنا کیونکہ ہر نگ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔'' (سنن ابی داود' السنة' باب فی لزوم السنة' حدید' جامع الترمذی' حدید)

زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق احکام اور ہدایات موجود ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ دین کے نام پر

بدعت نه صرف ایک خلاف شریعت عمل ہے بلکہ اختلاف و انتشار کا سب بھی ہے۔ اس سے امت میں گروہ بندی اور فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ بدعت سنت کی ضد ہے۔ حسان بن عطیہ (تابعی) اور ابو ہررہ رہ رہ تھ منقول ہے: «جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو ان سے اسی قدر سنت اٹھا لی جاتی ہے پھر اللہ تعالی قیامت تک اس سنت کو لوگوں کی طرف نہیں لوٹا تا۔ " (تفصیل کے لیے: مکلوۃ لاالبانی ۱۹۲۱)

اس تفصیل سے بدعت کی شناعت واضح ہوتی ہے کہ بدعت نہ صرف ایک ندموم عمل ہے بلکہ یہ گراہی اور دخولِ جہنم کا سبب بھی ہے۔ بعض بدعی حضرات اپنی ایجاد کردہ بدعات کو سند جواز دینے کے لئے بدعت کو حسنہ اور سینہ میں تقسیم کرتے ہوئے گئے ہیں کہ بدعت سینہ فدموم ہے اور بدعت حسنہ مستحن ہے۔ یہ محض شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے ورنہ آنخضرت ماٹی کیا کے ارشاد کے مطابق آگل بِدْعَةِ ضَلاَلَةً یَا ہر بدعت گراہی اور [کُلُّ فِنَا اَلْهُ فِي النَّادِ] ہر گراہی کا انجام جنم ہے۔

#### ٢- حلال عرام اور اصلاح قلب

عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لاَّ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لاَّ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ

اسْتَبُراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْغَى حَوْلَ الْحِمٰى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ» (رواه البخاري ومسلم)

ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر رفی ہے اوابت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سی المیل و فرماتے ہوئے ساکہ ''حلال چیزوں کا تھم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا تھم بھی واضح ہے ان دونوں (حلال و حرام) کے درمیان کچھ امور منتابہ ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانے پس جو شخص اس قتم کی غیرواضح اشیاء سے بچ گیااس نے اپنے دین اور عرت کو بچالیا۔ اور جو شخص اس قتم کے امور کو افتیار کرنے گئے وہ حرام میں جاپڑے گئے اور جو شخص اس قتم کے امور کو افتیار کرنے گئے وہ حرام میں جاپڑے کہ جانور چراگاہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو میں جاپڑچیں۔ خبردار! ہربادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جاپڑچیں۔ خبردار! ہربادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار! وہ جسم میں گوشت کا ایک مکرا ہے آگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے اور آگر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار! وہ گوشت کا کلڑا دل ہے۔ "

نخريج: صحيح البخاري، الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ح:٥٢، ٢٠٥١ وصحيح مسلم، المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح:١٥٩٩.

مِح الالفاظ: [بيِّنٌ] " ظاهر" ان سے مراد وہ اشياء ميں جن كى حلت و حرمت الله تعالى اور

اس کے رسول کی نص یا مسلمانوں کے اجماع سے واضح طور پر ثابت ہے۔ [مُشْتَبِهَاتً] سے مراد وہ امور اور اشیاء ہیں جن کی حلت و حرمت کے دلائل واضح نہ ہول بلکہ بعض دلائل میں ان کی حلت کا اشارہ ہو اور بعض سے ان کی حرمت معلوم ہوتی ہو۔

وجوه اشتباه: ١ اختلاف علماء "كيونكه تحقيق يا ترجيح دلاكل مين اختلاف موسكتا ہے۔

- بعض اشیاء من وجه قابل ترک اور من وجه لائق اخذ ہوں' جیسے عورتوں کا بار بار
   قبرستان جانا۔
- ابعض اشیاء اصل میں حلال ہیں لیکن بعد میں کسی جمت 'قصہ یا قریبنہ و علامت کی بنا پر
   اس کی حرمت کا اشتباہ پیدا ہوا جیسے کسی نے ' اپنا شکاری کتابسم اللہ پڑھ کر چھوڑا لیکن
   بعد میں اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک ہو گیا۔
  - ④ دلائل میں تعارض ہے۔
  - السسے مراد مباح یا مکروہ یا ان اشیاء کا کثرت سے استعال ہے۔
- علماء کا قول ہے کہ مباح اشیاء کا زیادہ استعال ' مکروہ کے ار تکاب کا پیش خیمہ ہے اور مکروہ اشیاء کاعام استعال حرام کے ار تکاب کا باعث بنتا ہے۔

[اتَّقَى الشُّبهَاتِ] ان مشتبہ امور سے بچا۔ [فَقَدِ اسْتَبُرُ أَلِدِیْنِهِ وَعِرْضِهِ] اس نے اپنی دی حالت کو شرعی مذمت سے اور اپنی عزت کو لوگوں کے طنز سے محفوظ کر لیا۔ [وَقَعَ فِی الشُّبهَاتِ] یعنی جو شخص جرأت کر کے اس قسم کے غیرواضح امور کو اختیار کرے اور ان کا ارتکاب کرے تو اس سے اس میں دینی تساہل آ جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بالعموم صریح مرام کے ارتکاب کی جرأت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

تشویج: آنخضرت طی ای اس حدیث مبارک میں فرمایا که شری طور پر جو چیزیں حاال یا حرام ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ البتہ بعض چیزیں الی ہیں جن کی حلت و حرمت کی صراحت نہیں۔ الی صورت میں آپ طی کی ایک جامع اصول بیان فرمایا کہ جس چیز کی حلت و حرمت واضح نہ ہو اس سے اجتناب ہی کیا جائے۔ کیونکہ اگر آدی اس فتم کی مشکوک اشیاء سے پر ہیز نہ کرے ن

اندیشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام بھی استعال کر لے گا۔ آنخضرت ملٹی کیا کا بھی یمی معمول مبارک تھا کہ آپ مشتبہ اشیاء سے خوب احتیاط فرماتے۔ آپ کو اگر یو نمی کمیں سے کوئی تھجور مل جاتی تو محض اس خوف سے نہ کھاتے کہ کمیں یہ صدقہ کی نہ ہو۔

ایک دفعہ آپ ملی آیا کے نواسے حضرت حسن بڑا تی آپ کے ہمراہ جا رہے تھے 'راستہ میں کھور پڑی ملی تو حضرت حسن بڑا تی نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ نے ان کے منہ میں انگی ڈال کر مجور نکلوا دی کہ کہیں سے صدقہ کی نہ ہو جو کہ میرے اور میری آل کے لئے طال نہیں۔ (صحیح مسلم' الزکوٰۃ' باب تحریم الزکاۃ علی رسول الله ملی آیا وهم بنو هاشم و بنو المطلب دون غیرهم ح :۱۹۹)

اس لئے امت کو مشتبہ امور سے بچنے کی ہدایت فرمائی کہ اس سے انسان کا دین اور عزت دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ پھر آپ نے یمی بات ایک چرواہے کی مثال دے کر واضح فرمائی جو بادشاہ کی مقرر کردہ چراگاہ کے اردگر د جانوروں کو چرائے تو ممکن ہے کہ اس کے جانور سلطانی چراگاہ کے اندر جا داخل ہوں۔ جس سے بادشاہ خفا ہو اور اسے سزا دے۔ آپ نے فرمایا: جس طرح بادشاہ کی پچھ مقررہ حدود ہوتی ہیں جنہیں توڑنے اور ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بچی پچھ حدود ہیں۔ اس کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا شانہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مائی کرو۔ سارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل کا بگاڑ فورے جسم کا دارومدار دل پر ہے دل کا بگاڑ اور دل کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل کی اس

﴿ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ﴾ (صحيح البخاري، الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ح: ١٣١٦ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٦٣)

"یاالله! میرے دل کو (اپنے دین اور اطاعت کے نورسے) منور فرما۔"

دل انسانی افکار و خیالات 'جذبات و احساسات اور تمام جسمانی حرکات و سکنات کا مرکز و محور ہے۔ پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان اسے عملی جامد پہناتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح بدن کی اصلاح سے مقدم ہے کیونکہ بدن 'دل کا تابع ہے۔ پیشِ نظر حدیث میں میں تلقین کی گئی ہے کہ احکام دین کی بجا آوری میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان حرام و محروبات کے ساتھ ساتھ الی مباح چیزوں کو بھی ترک کر دے جن میں کراہت یا حرمت کا ادنی شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ اس تقویٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ (آل عمران٣/ ١٠٢)

"اے ایمان والو! اللہ تعالی سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے۔"

نیز آنخضرت ملتی الم نے فرمایا:

«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» (جامع الترمذي، صفة القيامة، باب ٦٠، حا. ٢٥١٨)

''جو ہاتیں شک میں ڈالیں انہیں چھوڑ دواور جوشک میں نہ ڈالیں انہیں اختیار کرو۔'' ایک اور موقع پر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

«اَلَتَّـقُوٰى هٰهُنَا»(صحيح مسلم، البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله ...، ح:٢٥٦٤)

"اصل تقوی یمال ہو تاہے۔"

چونکہ پورے جسم کا دارومدار دل پر ہے اس لئے اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے۔

### ے۔ اخلاص 'خیرخواہی 'وفاداری

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّمِيحَةُ " قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: النَّبِيَ عَلَىٰنَا: لِمَنْ؟ قَالَ:

سے تثبیہ دی گئی ہے۔

عوام کے گئے۔

اللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (رواه مسلم)

ابورقیہ سیدنا متیم بن اوس داری رہائی سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی لیا سے فرمایا "دین خیرخواہی) کس نے فرمایا "دین خیرخواہی) کس کے لئے ہو؟ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی کے لئے "اس کی کتاب کے لئے "اس کی کتاب کے لئے "اس کے رسول کے لئے "مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لئے۔ "

تخريج: صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح:٥٥.

شج الالفاظ: [اَلتَّصِنْحَةُ] كى چيزكو خالص اور صاف كرنا۔ اس سے اشتقاق كر كے عرب كتے ہيں [نصَحْتُ الْعُسَلَ] ميں نے شد كو صاف كيا۔ يہ جملہ اس وقت كما جاتا ہے جب شد كو موم سے خوب صاف كر ليا جائے۔ ايك قول كے مطابق ' نصيحت كا لفظ [نصَحَ الوَّجُلُ فَوْبَهُ] سے مشتق ہے۔ يہ جملہ اس وقت كتے ہيں جب كوئى شخص اپنا كيڑا ى كر درست كرنے ورست كرنے على اس طرح منصوح كے ساتھ ناصح كے عمل كو كيڑے كے درست كرنے

تشوجے: آنخفرت سائی الے اس مخفر حدیث مبارک میں فرمایا: ((الدین النصیحة)) دین خیر خوابی کا نام ہے کہ دین کا دارومدار تصیحت ایعی مدردی اور خیر خوابی پر ہے۔ تصیحت ایک جامع لفظ ہے جس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے 'یمال اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ حقد ار کے حق کی حفاظت کرنا۔

اردو میں اس لفظ کا مفہوم 'حق ادا کرنا 'خیر خوابی اور اخلاص ہے 'یہ چیز دین کا اصل جز ہے۔ اسی لئے جب آپ نے فرمایا کہ دین 'فیسخت کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام رہ کُنٹی نے فوراً دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! یہ نفیخت کس کے حق میں ہو؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے لئے 'اس کی کتاب کے لیے 'اس کے رسول کے لئے 'مسلمانوں کے حکمرانوں اور

اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت انسان صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے' اس کے 🗕 احکام کی اطاعت کرے' اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھسرائے 'اسے ہر عیب سے پاک و منزہ سمجھے اس سے

محبت رکھے۔ اس کی نافرمانی سے بیچ' جو کام اللہ تعالیٰ کو پبند ہیں وہ کرے اور جن کامول

سے وہ ناراض ہو تا ہے ان سے بیجے۔

کتاب اللہ کے حق میں نفیحت کی ایمان رکھے' اور پوری توجہ کے ساتھ اس کتاب اللہ کے حق میں نفیحت کی تلاوت کرے اور معانی مطالب پر غور کرے اور

امکانی حد تک اس پر عمل بھی کرے۔

رسول کے حق میں نصیحت | آپ کی رسالت پر ایمان لائے سب سے بوھ کر آپ سے ت محبت رکھے' آپ کی تعظیم کرے' آپ کی سنت واحکام پر

عمل کرنے کاشیدائی ہو' اور اپنی زندگی کو اسوۂ رسول میں ڈھالنے میں کوشال رہے۔

ائمہ مسلمین کے حق میں نفیحت مسلمان ائمہ (حکام) کے حق میں نفیحت یہ ہے کہ

ا دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت

كرے ' انہيں اچھے مشورے دے ' غلطی سے آگاہ كرے ' انہيں ظلم و تعدى سے روكے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔

عامة المسلمين کے حق میں نصیحت | ان کے ساتھ ہدردی رکھے، حسن سلوک سے ليش آئے' ممکن حد تک ہرايک کو فائدہ پنچائے'

کسی کو ایذا نہ دے' بردوں کا احترام کرے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے۔ ان کے عيوب پرېرده ژالے' امر مالمعروف اور نمي عن المنكر كا فريضه سرانجام ديتا رہے۔

حضرت جرير بن عبدالله البجلي والله فرمات مين:

«بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمِ " (صحيح البخاري، مواقيتَ الصلاة، باب البيعة على إقام الصلاة، ح:٥٢٤ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح:٥٦)

(فتح البارى ١٨٣/١ تحت ح: ٥٥ طبع دارالسلام)

### ٨- تحفظ جان و مال مسلم

آمخضرت طائعیا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، ويَثقِيمُوا الصَّلاَة، ويَثُوتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا، ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (رواه البخاري ومسلم)

سیدناابن عمر رقی آفاظ سے روایت ہے کہ رسول الله ملتی آبانے فرمایا: "مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تا آنکہ وہ گواہی دیں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی سچا معبود نہیں اور محمد (ملتی آبام) الله تعالیٰ کے رسول ہیں ' نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کرلیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کرلیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے اور ان کا حساب الله تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ "

تخريج: صحيح البخاري، الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلوة و اتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ح: ٢٥ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ح: ٢٢.

شرح الالفاظ: [أُمِوْتُ] مجھے تھم ویا گیا ہے لینی مجھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ [اَلنّاسَ]

بت برست مشرک لوگ۔ [یقینموا الصّلوة] نماز کو اس طرح اوا کریں جیسے اس کی اوائیگی

کا تھم ہے اس سے نماز کا دوام مراد ہے۔ [یؤٹوا الزّکوة] یمال تک کہ وہ زکوۃ کو مستحقین

تک پہنچا دیں۔ [عَصَمونِ] بچالیا اور محفوظ کر لیا۔ اس سے اِغتصَمْتُ بِاللّٰه کالفظ مشتق ہے

اس کا مطلب ہے ہے کہ میں اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ اس کی نافرمانی سے فی گیا۔ [اِلاً بِحقِ الْاسْلَامِ] ہے استفاء منقطع ہے اس کا معنی ہے کہ اپنی جانوں اور اموال کے بچالیا کے بچالیا کے بعد ان پر واجب ہے کہ وہ ضروریات دین کو پورا کریں اور جو شخص ان کا تارک ہو' اسے قتل کرنا جائز ہے۔ مثلاً کوئی شادی شدہ زنا کرے' یا کوئی قبولِ ایمان کے بعد مرتد ہو جائے' یا کسی کو ناحق قتل کرے وغیرہ۔ [وَ حِسَائِهُمْ عَلَی اللّٰهِ] ان کے باطن کا معالمہ اللہ جائن کے سپرد ہے کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔

تشویج: آنخضرت ملی ایم نیارک میں بید حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جو شخص توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہو' نماز اور زکوہ کا پابند ہو تو شرعی طور پر اس کاخون اور ملل محفوظ ہے اور کسی کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح آپ نے قرآنی آیت [فَخَلُوا سَبِنَلَهُمْ]"ان کی راہ چھوڑ دو"کی توضیح و تشریح فرما دی۔

بلکہ حدیہ ہے کہ اگر عین میدانِ قبال میں دورانِ جنگ کوئی کافر زبان سے کلمہ اسلام ادا کرے تو اس سے لڑنے یا اسے قبل کرنے کی اجازت نہیں۔

ایک لڑائی کے دوران حضرت اسامہ بن زید ہٹاٹٹر کسی کافر پر غالب آ گئے وہ اسے قتل

کردیے کے قریب تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا گرانہوں نے اسے شدت جذبات میں قتل کردیا کہ یہ محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ واپس آگر یہ ماجرا آنخضرت ملٹھیل سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا: کیاتم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کردیا' انہوں نے کما: یارسول اللہ! اس نے محض جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا: آفکا شققن عَن قَلْبِه ] تو نے اس کادل چرکے کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ صدقِ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا محض جان بچانے کی خاطر؟ آپ نے یہ بات اتنی دہرائی کہ میں نے تمناکی کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوتا' تاکہ اس جرم سے نیج جاتا۔ (صحیح مسلم' الایمان' باب تحریم قتل الکافر بعد قولہ لا اللہ الا الله' ح: ۹۱)

للذا جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کر اسلامی احکامات پر کاربند ہو تو اسکاخون اور مال محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن شریعت کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں کسی قتم کا تحفظ حاصل نہیں۔

حضرت ابوبر صدیق بن الله کے دور میں بعض قبائل کے خلاف محض اس لئے جنگ کی گئی تھی کہ وہ لوگ زکوہ کا انکار کر کے مرتد ہو گئے تھے۔ جو مسلمان اسلامی حدود کی خلاف ورزی کرے تو وہ شرعی حدسے نہیں پچ سکتا۔ مثلاً قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گاالا یہ کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں یا خون بما (دیت) لینے پر راضی ہو جائیں۔ اس طرح جرم ثابت ہونے پر چور کو بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ یہ کہ صاحب مال اسے عدالت میں پیش کرنے سے قبل معاف کر دے۔

معاملہ عدالت میں آ جانے کے بعد صاحب مال کو معاف کرنے کا حق نہیں رہتا۔ گویا جرم ثابت ہونے پر شرعی حدود کے مطابق سزا دی جائے گی اور حد نافذ کی جائے گی لیکن اگر کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہواور لوگوں کو پتہ نہ چل سکے تو ایسی صورت میں اس کا معالمہ الله تعالی کے سرد ہے وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔

اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے التحضرت ملتھا الله عن فرمایا: جس نے لا اِلْهَ إلا الله راح لیا اس کا مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ مقداد بن اسود مناتھ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ملتی اگر کوئی کافر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر درخت کی اوٹ میں آ کر کے میں نے اللہ تعالی کے لیے اسلام قبول کیا تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں' اس نے پھر کہا: کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے قبل میرا ہاتھ کاٹا تھا۔ آپ نے فرمایا: اب جب کہ وہ کلمہ را حال مسلمان ہو چکا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اسے قتل کیا تو اسے قتل كرنے سے پہلے تمهارا جو درجہ تھاوہ اس درجے پر ہو گااور تم اس كے درجے پر۔ يعنى پہلے اس کا خون بهانا جائز تھا اور تیرا قتل جائز نہ تھا۔ اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں اور تجھے قتل كرنا جائز بهو كا ـ (صحيح مسلم الايمان باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله الا الله ح . ٩٥) حضرت جندب بن عبدالله البجل والله كابيان ہے كه ايك دفعه آمخضرت الله يا نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین کے مقابلہ کے لئے روانہ فرمایا۔ لڑائی میں ایک مشرک برا بهادر اور نشانه بازتھا وہ جس مسلمان پر حملہ کرتا جھیٹ کراسے قتل کر ڈالتا۔ ایک مسلمان نے غالبًا وہ حضرت اسامہ بن زید رہالتہ تھ' اسے اچانک جالیا اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله يرْه ليا - مرحضرت اسامه وللهُ الله الله على و الله مسلمانون كو فتح مولى ایک شخص نبی ملٹھیا کو خوشخبری دینے مدینہ منورہ آیا اور اس نے تمام احوال ذکر کئے تو بیہ واقعہ بھی بیان کیا۔ آپ نے اسے (قاتل کو) بلایا اور پوچھاتم نے اسے کیوں قل کیا؟ اس نے بتایا' یا رسول اللہ! اس نے مسلمانوں کا کافی جانی ومالی نقصان کیا اور فلاں فلال مسلمان کو قل کیا تھا۔ میں اس پر حملہ آور ہوا تواس نے تلوار دیکھ کر فوراً کلمہ بڑھ لیا آپ نے فرمایا: کیا واقعی تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ اس نے اقرار کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: جب قیامت کو یہ کلمہ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله آئے گائم کیا کرو گے؟ اس نے کہا: میری مغفرت کی دعاکریں مگر آپ بار باریمی دہراتے رہے کہ تم قیامت کو کیا کرو گے؟ تہمارا کیا بنے گاکہ تم نے ایک کلمہ گو کو قل كرويا - (صحيح مسلم الايمان باب تحريم قتل الكافر .... ح: ٩٤)

یمی وجہ ہے کہ منافقین کو مسلمان ہی قرار دیا جاتا ہے۔ حالا نکہ وہ دلی طور پر کلمہ کا اقرار نہیں کرتے۔ آنخضرت ملٹھایلم نے منافقین کے متعلق حتمی علم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ حضرت انس بٹاٹٹۂ سے مروی ہے' آنخضرت ملٹھائیلم نے فرمایا:

- كُونَى كارروائى نه كى - حضرت الس بناتية سے مروى ہے 'آ تحضرت سُنَّايَام نے فرمايا:
﴿ مَنْ صَلَّى صَلاَتنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ (صحيح البخاري، الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، ح: ٣٩١)

"جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے 'ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے 'ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ اسے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے للذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کرو۔ "

اس سے معلوم ہوا کہ ہم طواہر شریعت کے پابند ہیں۔ جو شخص پابند صوم و صلوٰۃ ہو اسے کفر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ اس کی جان و مال کو نقصان پنچایا جا سکتا ہے الآ بخل الاسلام لینی حدودِ اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی جان یا مال کو کوئی تحفظ نہیں۔ بیساکہ حضرت ابو بکر صدیق بنالتہ نے محرین ذکوٰۃ کے خلاف جماد کیا تھا۔

### ۹۔ اطاعت رسول کی فرضیت اور کثرت سوالات کی ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمْرْتُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (رواه البخاري ومسلم) مَا يُنبِيائِهِمْ الرَّمْن بن صَحْر بن اللهِ مَا يَا مِن عَمْ اللهُ عَلَى مَن عَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

رسول الله طلی ایم و فرماتے ہوئے سنا "میں تمہیں جس کام سے منع کرول اس سے باز رہواور جس کام کا تھم دول اسے بقد راستطاعت بجالاؤ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا۔" ڈالا تھا۔"

تخريج: صحيح البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ و ترك رسول الله ﷺ و ترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه . . . ح:١٣٣٧ قبل:٢٣٥٨.

تشریج: اس حدیث مبارک میں آنخضرت ملٹھیئِ نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اطاعت رسول کی اہمیت اور سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بعض اسباب۔

انبیاء و رسل کی بعثت کا اصل مقصد بھی نہی ہے کہ ان کے احکام و ہدایات کی اتباع اور پیروی کی جائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَعَ بِإِذْنِ اللَّهَ ﴾ (النساء / ٦٤) "ہم نے جو بھی رسول بھیجااس کا مقصدیہ تھاکہ الله تعالیٰ کے عکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔"

قرآن مجيد ميں متعدد مرتبہ تھم آيا ہے۔

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ ۗ ﴾ (آل عمران ٣٢/٣)

" فرماد یجئے' تم الله تعالی اور رسول (ملَّ الله الله عنه کرو۔ "

أيك جگه فرمايا:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ (النساء٤/ ٨٠)

"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔"

بالخصوص آنحضرت ملتاليا كم متعلق امت كو فرمايا كيا-

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَّوَةً حَسَنَةً ﴾ (الأحزاب٣٣/٢١)

"البيته تمهارے لئے رسول اکرم ملتالیا کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ ہے۔"

بلکہ نبی کی اطاعت ہی ہدایت کا معیار ہے۔ •

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُولُ ﴾ (النور ٢٤/ ٥٥)

"اگر تم نی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاجاؤ گے۔"

ای طرح قرآن مجید میں ایک اور جگه ارشاد ہے۔

﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوأٌ ﴾ (الحشر٥٥٥) "درسول تمهيس جو يجه دين وه ك لواور جس سے منع كرين اس سے باز رمو۔ "

یمی بات خود آنخضرت ملی ایم نے پیش نظر حدیث میں یوں بیان فرمائی۔

«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُّوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (صحيح البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ،

ح: ٧٢٨٨ وصحيح مسلم، الفضائل، باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله، ح: ١٣٣٧)

"میں تہیں جس کام سے منع کر دوں اس سے باز رہو اور جس کام کا تہیں تھم دوں اسے بقدرِ استطاعت بجالاؤ۔"

جیسا کہ قرآن مجید میں ہے موی النیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تہمیں اللہ تعالیٰ کا تھم ہے؟ کہ ایک گائے ذرج کرو۔ تو انھوں نے کٹ جبتیاں شروع کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو؟ کس عمراور کس رنگ کی ہو؟ ان سب باتوں کی وضاحت کر دی گئی پھر بھی کہنے گئے کہ ہم پر گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ خوب اچھی طرح بیان فرمائے چنانچہ مزید وضاحت چند پابندیوں کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ اگر زیادہ سوال نہ کرتے بلکہ تھم س کر جیسی بھی گائے ذرج کر دیتے تھم پر عمل ہو جاتا۔ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ (الله ة ١٠٨٠)

"كياتم بھى اپنے رسول سے اس طرح سوال كرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موى ٰ سے سوال كئے گئے۔"

ای طرح عیسائیوں نے عیسی النہ سے بوچھاتھا:

﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّعَآيِ ﴿ (المائدة ٥/١١٢) "كياآب كارب آسان عيكايكايا كهانا جم ينازل كرسكتا بي؟"

اس قتم کے بے جا سوالات کی بنا پر وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ کسی امری توضیح اور کسی ضرورت کے تحت سوال کرنے کی اجازت ہے لیکن خواہ مخواہ مخواہ کرنے کی اجازت ہے لیکن خواہ مخواہ مخواہ پریشان یا لاجواب کرنے کی خاطر سوال کرنا ندموم ہے۔

آنخضرت طلی یا ارشاد ہے "اللہ تعالی نے تمهارے لئے سی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان کرنے "کثرت سوالات اور مال ضائع کرنے کو ناپند فرمایا ہے۔" (صحیح مسلم ا

الاقضية باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة .... 'حديث ١٥١٥)

کوئی عالم اپنے زیر تعلیم اصحاب کے امتحان کی خاطران سے کوئی سوال کرے تو یہ جائز ہے جیسا کہ آنخضرت سلی ایم صحابہ کرام و کا اللہ سے بعض باتیں پوچھ لیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری' العلم' باب طوح الامام المسألة علی أصحابه ....'ح : ۲۲ و صحیح

مسلم 'صفات المومنين' باب مثل المؤمن مثل النخلة' ح: ٢٨١١)

ای طرح اگر کسی مسئلہ کی وضاحت اور علم میں اضافہ کی نیت سے سوال کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اقرع بن حابس بھائی شر سے روایت ہے: ایک ون آنخضرت طائی ایا نے فرمایا: ''لوگو! تم پر (بیت اللہ کا) جج فرض کیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا ہر سال؟ آپ شدید غضبناک ہوئے اور فرمایا۔ میں اگر ہال کمہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اس صورت میں تم عمل نہ کر سکتے۔ '' (صحیح مسلم' الحج' باب فرض الحج مرة فی العمر' ح: ۱۳۳۷)

حفرت ابو ہررہ بنالتہ سے مروی ایک حدیث میں ہے۔

«ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»(سنن ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ، ح:٢)

" میں تمہیں جس امرمیں جمال چھوڑ دوں مجھے وہیں رہنے دیا کرواور مزید پوچھ گچھ نہ

کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلاف ہی کے سبب ہلاک ہوئے۔"

اس سے بھی کیی معلوم ہوا کہ نبی کی مخالفت اور بے جاسوالات کرنے کے نتیج میں امت ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیر ضروری سوالات سے منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (المائدة ١٠١/٥)

"ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھا کروجو تم پر عیاں ہو جائیں تو تہمیں ناگواری ہو۔"
بی اسرائیل غیر ضروری سوالات کر کے انبیاء کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ آخضرت ملتھا ہے کے ساتھ بھی منافقین کا بھی طرز عمل تھا اسی لیے آپ نے خواہ مخواہ کرید سے منع فرمایا۔
آپ نے فرمایا: سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا۔ (سنن ابی داود' السنة' باب لزوم السنة' ح: ۲۹۱۰)

# ا۔ اکل حلال کی اہمیت اور کسب حرام کی مذمت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ يَا اللهَ اللهَ أَمَرَ اللهَ اللهُ اللهُ

حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ؟»(رواه مسلم)

سیدنا ابو ہریرہ بڑا تئے سے روایت ہے رسول اللہ ساتی کیا نے فرمایا "بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزی قبول کر تا ہے اور اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کو وہی تھم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے "چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اے میرے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور اللہ تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا: اے ایمان والو! ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تہمیں دی بین ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اس محض کا ذکر کیا جو طویل مشرکرے اس کے بال پراگندہ اور خود غبار آلود ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اشا اٹھا کر یارب! یارب! کے مگر اس کی حالت سے ہو کہ اس کا کھانا "پینا" اٹھا اٹھا کر یارب! یارب! کے مگر اس کی حالت سے ہو کہ اس کا کھانا "پینا" لباس اور غذا ہر چیز حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ "

تخريج: صحيح مسلم، الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتر بيتها، ح: ١٠١٥.

شرح الالفاظ: [طَتِبٌ] فاہری عیوب سے پاک 'یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔
عدہ 'اعلیٰ اور اچھی چیز [لا یَقْبَلُ اِلاَ طَیِبًا] وہ وہی اعمال و اموال قبول کرتا ہے جو مفسدات
سے پاک ہوں۔ یا یمال طیب سے مراد طلل ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف طال کو قبول فرماتا
ہے۔ [اَمَرَ المُؤمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُؤسَلِيْنَ ] اللہ تعالیٰ نے جو تھم رسولوں کو دیا وہی اہلِ ایمان کو بھی دیا یعنی اکل طال کا تھم رسولوں اور اہل ایمان کے لیے برابر ہے۔ [اَشْعَثَ] بھرے ہوئے بالوں والا۔ [اَغْبَرَ] غبار آلود یعنی حج اور جماد وغیرہ جیسے امور کی انجام وہی میں طویل سفر کی وجہ سے غبار نے اس کے بالوں کا رنگ بدل ڈالا ہو۔ [یَمُدُ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ] وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھاکر کے یا رب! مجھے فلاں چیز سے محفوظ رکھ وغیرہ۔ السَّمَاءِ وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھاکر کے یا رب! مجھے فلاں چیز سے محفوظ رکھ وغیرہ۔ [فَاتُنی یُسْتَجَابُ لَهُ] یعنی جس کی بی صالت اور کیفیت ہو اس کی دعاکیے قبول ہو۔

تشویج: اس مدیث مبارک میں رزقِ طال کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے طال ویا کیزہ رزق کے متعلق جو تھم اپنے انبیاء و رسل کو دیا ہے وہی تھم اہلِ ایمان کو بھی دیا ہے۔ نیز اس مدیث میں رزق طال کو قبولیت اعمال کی شرط قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی خود پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ پراگندہ حال مسافر جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اگر اس کی غذا اور لباس حرام کا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سے بیادی اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ گویا رزق حلال اعمالِ صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر رفته منظ سے مروی ہے ' آنخضرت طلّی ایم نے فرمایا: "الله تعالی وضو کے بغیر نماز قبول کرتا ہے نہ مالِ خیانت میں سے صدقہ ' (صحیح مسلم' الطهارة ' باب وجوب الطهارة للصلاة ' ح:۲۲۴)

نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ "جو شخص حرام کماکر اس میں سے صدقہ کرے اسے کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ اس پر اس کا وبال پڑے گا۔" (ابن حبان 'حدیث:۳۳۱۷ و حسن اسنادہ الشیخ شعیب)

آنخضرت ملتها الله فرایا: ''جو مخض پاکیزہ رزق میں سے خواہ ایک کھور ہی صدقہ کرے تو اللہ تعالی اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ تعالی صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے اور وہ اسے بردھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہاڑ سے بھی بردی ہوجاتی ہے۔'' (صحیح مسلم' الزکاة' باب قبول الصدقة من الکسب الطیب' ح: ۱۰۱۳)

حضرت مقدام بن معد میرب بناتی سے روایت ہے ' آنخضرت ملٹی کیلم نے فرمایا: ''بهترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ واود ملت اِ خود کما کر کھایا کرتے تھے۔'' (صحیح البخاری ، البیوع' باب کسب الرجل و عمله بیده' رقم: ۲۰۷۲)

آپ نے فرمایا: "مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کی بیٹے کے حق میں دعا ضرور سنی جاتی ہے بشرطیکہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو۔" (سنن ابی داود' الو تو' باب الدعاء بظهر الغیب' ح:۱۵۳۱)

اس ساری تفصیل سے رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی ندمت خوب واضح ہوتی ہے۔ الله کریم ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے اور حرام سے محفوظ رکھے۔ آمین

#### اا۔ اجتناب شبهات

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، \_ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِي: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ مِنْ وقال حسن يَرِيبُكَ (رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح)

رسول الله طلی آیا کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب می آتا کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد سول الله طبی کا بید فرمان حفظ کر رکھا ہے 'دجو بات تہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دواور جس میں کوئی شک وشبہ نہ ہواسے اختیار کرو۔''

تخريج: جامع الترمذي، صفة القيامة، باب حديث اعقلها وتوكل، ح:٢٥١٨ وقال:حسن صحيح وسنن النسائي، الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، ح:٥٧١٤.

شرح الالفاظ: [سِبْطِ رَسُوْلِ اللهِ] رسول الله طُنْ اللهِ كَ نواسے ليني آپ كى صاجزادى فاطمة الزہرا رُفيَهُ كَ صاجزادے [رَيْحَانَيهِ] آپ كى خوشبو ـ كيونكه آپ حضرت حسن رفائن كو ديكھ كر بے حد خوش ہوتے اور ان كى طرف متوجہ ہوا كرتے تھے اس ليے راوى نے حضرت حسن رفائن كو آپ كى خوشبو قرار ديا ـ اس تشبيه كا احاديث ميں ذكر آيا ہے ـ [دَغْ مَا يَرِيْبُكَ] لِعِنى جو بات شبہ والى ہو اور اس كى وجہ سے تجھے شك گزرے تو اسے ترك كر دو بيد امراستحباب كے لئے ہے ـ [إلى مَا لاَ يَرِيْبُكَ] اس چيزكو اختيار كر جس كے بارے ميں تحجے شک نہ ہو۔ اس سے وہ امور مراد ہیں جن کی حلت خوب واضح ہو۔ قبل ازیں حدیث نمبر ۲ میں گزر چکا ہے کہ: [مَنِ اتَّفَی الشُبُهَاتِ فَقَدِ اسْنَبُوۤ أَلِدِیْنِهِ وَ عِزْضِهِ] جس نے شبمات یعنی مشتبہ امور سے احتیاط کی اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔

تشویج: قبل ازیں حدیث ۲ میں بیان ہو چکا ہے کہ دین میں حلال و حرام کا تھم بالکل واضح ہے۔ البتہ بعض امور مشبہات کی قتم ہے ہیں جن ہے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ ان شہات سے پی کر رہنا چاہئے ہو مخص ان سے نہ بیجے وہ کسی وقت حد سے تجاوز کر کے حرام کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو آنخضرت سلتا ہے اس جرواہے سے تشبیہ دی ہو ایخ مولیثی سرکاری چراگاہ کے قریب چراتا ہے ممکن ہے کہ کوئی جانور سرکاری چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ للذا مشکوک 'مشتبہ اور غیرواضح امور سے پی کر رہنا چاہئے۔

ایک حدیث میں ہے:

«ٱلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ»(صحيح مسلم، البر والصلة، باب تفسير البر والإثم، ح:٢٥٥٣)

دونیکی حسن اخلاق کانام ہے اور گناہ وہ ہے جو بات تمهارے دل میں کھنگے۔"

حفرت وابصہ رہالتہ سے روایت ہے 'وہ آنخضرت ملتی ایم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا: ''وابصہ! تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا 'جی ہل۔ تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا۔

«اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ»

"ايخول سے پوچھ"

آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی۔ پھر فرمایا ''نیکی دہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور اسکون نصیب ہو۔ اور جس بات سے دل میں خلش پیدا ہو وہ گناہ ہے۔ خواہ لوگ اس کے چواز کا فتوی دیں۔''

مطلب میہ ہے کہ جس کام سے دل مطمئن نہ ہو اس سے اجتناب ہی بھترہے۔ تقویٰ اور پر بیز گاری اس چیز کا نام ہے۔

### ۱۲۔ مسلمانوں کاغیرمتعلق امور سے اجتناب واحتراز

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ ﷺ «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» (حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا)

سیدنا ابو ہریرہ رہالتہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' رسول الله طلی ایکم نے فرمایا: "انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کاکوئی فائدہ نہیں۔"

تخريج: جامع الترمذي، الزهد، باب ١١، ح: ٢٣١٧ وسنن ابن ماجه، الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، ح: ٣٩٧٦.

مشرح الالفاظ: [مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَوْءِ] انسان کے حسن اسلام میں سے۔ یعنی اس کے اسلام کے مکمل اور درست ہونے کی علامتوں میں سے۔ [تَوْکُهُ مَا لاَ یَغْنِیْهِ] جن سے آدمی کوسروکارنہ ہوان کامول کوڑک کردینا۔

تشویج: اس حدیث میں رسول اکرم ملڑایا نے انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بیہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام ترک کر دے جن سے دی کومروکارنہ ہو یعنی وہ ہر اس کام اور ہر اس چیز سے بے غرض اور لا تعلق رہے جو بے مقصد ہو اور جس سے دنیوی مفاد وابستہ ہو نہ آخرت میں فلاح و کامیابی کی توقع ہو۔ للذا مسلمان کو اس فتم کے بے کار اور بے فائدہ امور سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہئے۔ آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ وَمُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ وَمُعْرِضُونَ ﴿ وَالمؤمنون ٢٠١/٣)

"بِ شک وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔"

للذا ایک مسلمان مومن کو جاہیے کہ وہ بے کار' فضول' بے مقصد اور بے ہودہ باتوں اور بے ہودہ کاموں سے یکسربے تعلق ہو کر مفید اور بامقصد چیزوں سے تعلق رکھے اور غیر متعلقہ امور سے کنارہ کش رہے۔

یہ حدیث اپنے دامن میں بڑی وسعت اور جامعیت رکھتی ہے اس میں بے کار اقوال و افعال ' نغو گفتگو ' بے مقصد مطالعہ ' بے کار کھیلیں تاش ' شطر نج ' بینگ بازی ' کرکٹ اور تمام ایسی مصروفیات و مشاغل آ جاتے ہیں جن سے دینی فائدہ ہو تا ہے نہ دنیوی۔ بلکہ ایسی محافل میں بیٹھ کر بعض او قات انسان لاشعوری طور پر کوئی ایسی بات کہہ جاتا یا کوئی ایساکام کر بیٹھتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا مگروہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔

اعَنْ بِالآلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولُ: يَقُولُ: اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ يَقُولُ: اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبَ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوانَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ وَإِنَّ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبَ الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ (جامع الترمذي، الزهد، فيكُتُبَ الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ (جامع الترمذي، الزهد، بابدا، ح:٢١٩٥)

بلال بن حارث مزنی بڑا ٹر فرماتے ہیں میں نے نبی اکر م ملٹی لیام کو فرماتے ہوئے سا: "تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضاوالی کوئی الیں بات کمہ جاتا ہے' اور اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہو تا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی کوئی بات کمہ جاتا ہے اور اسے اس کی سگینی کا احساس تک نہیں ہو تا مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ "

اس لئے انسان کو بات وغیرہ کرتے ہوئے ازحد مخاط رہنے کی ضرورت ہے کمیں

لاپروائی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا نشانہ نہ بن جائے۔ کخش کلامی اور کشرت کلامی وغیرہ بھی کوئی اچھاکام نہیں۔

«عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الرِّيمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّفَاقِ» (جامع الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في العي، ح:٢٠٢٧)

ابو امامہ رہائٹہ سے روایت ہے 'نبی ملٹھائیا نے فرمایا: ''حیااور عیبی (قلت کلام) ایمان کے دوشعبے ہیں۔ وشعبے ہیں۔

امام ترفدی رطائلہ رقم طراز ہیں کہ "عیی" کا مفہوم کم گوئی اور قلت کلام ہے" بذاء" فخش گوئی کو کہتے ہیں۔ اور "بیان" سے مراد کثرتِ کلام ہے۔ جیسا کہ آج کل کے خطباء ' خطبوں میں طویل باتیں کرتے اور لوگوں کی بے جا مدح کرتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے۔

ایک انسان خصوصاً مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لیحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بال جواب دہ ہوگا۔ یہ زندگی اور اس کا کوئی لمحہ اس قدر ارزال اور بے وقعت نہیں کہ اسے لا یعنی مشاغل میں ضائع کر دیا جائے انسان کا کوئی لمحہ بے کار نہیں جانا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے او قات عزیز کو فلم بین، تھیم' رقص و سرود کی محافل' بینگ بازی' شطرنج' تاش' کرکٹ وغیرہ جسے مشاغل کی نذر کرنا دینِ اسلام کے منافی ہے۔ کوئی شخص جمال دیگر اخلاقِ حسنہ اور عمدہ امور اختیار کرنے کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے ان میں بے ہودہ امور سے نیجنے کو بھی خاص کرتے کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے ان میں بے ہودہ امور سے نیجنے کو بھی خاص مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا تو انہوں نے فرمایا:

«صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لاَ يَعْنِينِي »(موطأ الإمام مالك، الجامع، باب ما جاء في الصدق والكذب: ٢٨٣/٢)

" پیج بولنے 'امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے۔"

اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے اوقات کی قدر کرے اور ہربے ہودہ' فضول' بے کار اور بے مقصد امرسے بیخے کی پوری کوشش کرے۔ اسی سے انسان کا اسلام مزین اور خوبصورت ہوتا ہے۔

### سا۔ اسلامی اخوت' تکیل ایمان

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةَ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(رواه البخاري ومسلم)

رسول الله طلی آیا کے خادم ابو حمزہ سیدناانس بن مالک رہی ہے روایت ہے وہ نبی اکرم طلی آیا سے بیان کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی مخص اس وقت تک مکمل ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے وہی نہ پند کرے جو اپنے لئے پند کرتا ہے۔ ''

تخريج: صحيح البخاري، الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ح: ١٣ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، ح: ٤٥.

منح الالفاظ: [خَادِم رَسُوْلِ اللهِ] رسول الله التَّلَيْم ك خادم - آخضرت التَّهيَّم جب ججرت كرك مدينه منوره تشريف لائ تب حضرت انس بناتي كي عمردس برس تقى ان كى والده ام سليم بني في خدمت ميں پيش كرتے ہوئ كما: آپ اسے اپنى خدمت كيلئ قبول فرماليا - انہوں نے نبى ملتَّه إلى كا اس خدمت كيلئ قبول فرماليا - انہوں نے نبى ملتَّه إلى كا اس قدر خدمت كى كه جب آپ دنيا سے رخصت ہوئ تو ان سے راضى اور خوش تھے - [لا قور خدمت كى كه جب آپ دنيا سے رخصت ہوئ تو ان سے راضى اور خوش تھے - [لا يؤمِن ] مكل ايماندار نهيں ہو سكتا [لا جنه الله عليه الله عملمان بھائى كيلئے [ما يُحِبُ لِنَفْسِه ] جو الله كيند كرتا ہے -

تشویج: قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے: [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةً] تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو کلمہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی قرار دیا ہے۔ لہذا ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایک مومن دو سرے مومن کے لیے انتائی مخلص ہو اور اس کے حق میں ہدردانہ جذبات رکھے۔ اگر کسی میں ہے وصف مفقود ہو تو اس کا ایمان نامکمل اور ناقص ہے۔

پیش نظر حدیث میں آنخضرت ملٹھیلم نے نہی چیز بیان فرمائی ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پہند نہ کرے جو اپنے لئے پہند کر تا ہے۔ آنخضرت ملٹھیلم نے مختلف احادیث میں امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ملٹھیلم نے حضرت ابو ہررہ وہٹائڈ کو خصوصی ہدایات دیتے ہوئے منجملہ باتی باتوں کے ایک بات سے بھی ارشاد فرمائی:

(وَ أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا» (جامع الترمذي، الزهد، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، ح: ٢٣٠٥)

''تم جو کچھاپنے لئے پیند کرتے ہودو سروں کے لئے بھی وہی پیند کرونو مسلمان ہوگ۔'' رسول الله مالی کی مفرت عبداللہ بن عمرو بڑالٹو سے فرمایا:

"جو پیند کرتاہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھراسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو خود اپنے لیے پیند کرتا ہے۔"

(صحيح مسلم 'الامارة' باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة 'ح:١٨٣٣)

اس طرح آنخضرت النيكم في يزيد بن اسد سے فرمايا:

«أَ تُحِبُّ الْجَنَّةَ؟»

"كياتمهيں جنت پيند ہے؟"

انہوں نے کما'جی ہاں! تو آپ نے فرمایا:

«فَأَحِبَّ لأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ»(مسند أحمد:٧٠/٤)

"جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہوا پنے بھائی کے لئے بھی وہی پیند کرو۔"

خود نبی کریم ملٹائیا کا اسوۂ حسنہ بھی میں تھا کہ آپ اپنے لئے جو پسند فرماتے دو سرول کے لئے بھی وہی پسند فرماتے تھے۔

صحیح مسلم' الامارة' حدیث: ۱۸۲۷ میں حضرت ابوذر رہائیّہ سے مروی ہے نبی اکرم ملتّیکیا ۱۱، سر فریان

''ابوذر! میں تمہیں کمرور پاتا ہوں اور جو اپنے لئے پسند کر تا ہوں وہی تمہارے لئے پسند کر تا ہوں۔ تم بھی دو آدمیوں پر امیر بننانہ بھی سمی میتیم کے مال کی نگرانی قبول کرنا۔'' بیہ حدیث اسلام کے نہایت اعلیٰ اصولوں میں سے ہے۔ اس پر عمل کیا جائے تو

۔ معاشرے سے ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ آج کے معاشرہ میں افرا تفری اور ابتری کے اسباب میں سے بڑا سبب بیہ بھی ہے کہ آج ہر شخص اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر تاہے لیکن دو سرول

> کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ شخصیات کے اگر میں میں میں

جو شخص چاہتا ہو کہ لوگ میری عزت کریں اسے چاہئے کہ وہ بھی دو سروں کی عزت کرے۔ اگر یہ دو سروں کی عزت کرے۔ اگر یہ دو سروں کی عزت و توقیر کرے گا تو یقیناً دو سرے بھی اس کا احترام کریں گے۔ اس طرح جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اسے بھی چاہئے کہ وہ دو سروں کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کرتا رہے۔

خود پورا لینے کا مطالبہ اور دو سروں کو کم دینا اسے کوئی بھی پبند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ملتھا ہے جس اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی جب انہیں یہ اصول سمجھایا تو معاشرہ میں ہر طرف امن ہی امن ہو گیا اور مسلمان اس حد تک ایک دو سرے کا خیال رکھنے لگے کہ

، ر ر ر سی میں ہے۔ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مابین سلسلہ مؤاخات قائم کیا گیا تو انصار نے مهاجرین کو اپنی جائیداد اور مکانات وغیرہ میں شریک کر لیا۔

تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ امت کے اسلاف دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطراپنی ضرورت و خواہش کو قربان کر دیتے۔ جنگ برموک کا واقعہ ہے کہ ایک مخص پانی لے کر میدانِ جنگ میں پنچا۔ اس نے اپنے پچا زاد بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے پانی پلانے کے لئے آگے بوھا تو دو سری طرف سے "افعطش" (بیاس) کی آواز آئی۔ زخمی نے بیاسا ہونے کے باوجود پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اسے پلاؤ شاید اسے مجھ سے زیادہ بیاس لگی ہے۔ جب وہ دو سرے کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی نے پانی مانگا تو دو سرے نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے اسے پلاؤ۔ وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ دو سرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ تعالی کو بیارا ہو چکا تھا۔ یہ تھا ان کا ایک دو سرے کے لیاس پہنچا تو وہ بھی اللہ تعالی کو بیارا ہو چکا تھا۔ یہ تھا ان کا ایک دو سرے کے لیاس پہنچا تو وہ بھی اللہ تعالی کو بیارا ہو چکا تھا۔ یہ تھا ان کا ایک دو سرے کے لیے ایثار کہ انہوں نے اپنی ضرورت بلکہ اپنی جان تک کی پروا نہ کی اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو مقدم سمجھا اور سب نے اس حالت بیاں موت کو گلے لگالیا۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کا ایک وصف یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ وَتُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر٩/٩)

''وه اپنی ضرورت کے باوجو درو سرول پر ایثار کرتے اور انکی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔''

آج کے مسلمانوں میں اس جذبے کا فقدان ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور اس ایمانی نقاضے کو پورا کریں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وصف کے اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ (آمین)

# ہما۔ خونِ مسلم کی حرمت اور جواز قتل کی تین صورتیں

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الشَّيِّبُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

سيدنا عبدالله بن مسعود رفاتي سے روايت ب رسول الله طاقيكم في فرمايا:

''(مندرجہ ذیل) تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں' جو بیہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیہ کہ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔ © شادی شدہ زانی۔ ﴿ جان کے بدلے جان (قاتل) ﴿ وَمِن کَا تَارِک' جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ ''

تخريج: صحيح البخاري، الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ... ﴾ ح: ١٨٧٨ وصحيح مسلم، القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ح: ١٦٧٦.

لینی قاتل کو (مقتول کے بدلے میں) قتل کر دیا جائے گابشر طیکہ اس نے سے قتل عمداً کیا ہو اور ایسی چیز سے کیا ہو جو عموما مار ڈالے مثلاً چاقو' چھری' پستول وغیرہ اور وہ ایسی چیز نہ ہو جو عموما وقتر من سریت میں بھی نے جس میں ایس میں سے میں کہ دور ہے۔

قتل نہیں کرتی مثلاً لائقی وغیرہ [التّادِكُ لِدینیهِ] دین كا تارك بعنی مرتد۔ رسول الله ملتی ایم نے فرمایا: ''جمو مشخص اپنا دین بدل کے اسے قتل کر ڈالو!'' (صحیح المبحاری '

استتابة المرتدین ..... 'باب حکم المرتد والمرتدة و استتابتهم 'حدیث: ۲۹۲۲) یمال دین سے ''اسلام'' مراد ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا۔

تشویجے: اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اب وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی امان و پناہ میں آجاتا ہے۔ اس کا مال اور خون باقی مسلمانوں پر حرام ہو جاتا ہے۔ اسے قتل کرنا یا اس کا خون بمانا جائز نہیں۔ ہاں! البتہ

اگر وہ حد سے تجاوز کرے تو اِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ كى رو سے بطور سزا اسے قتل كرنا اور مار ڈالنا جائز ہے۔

اس حدیث میں ان تین صورتوں کا ذکر ہے جن میں کسی مسلمان کا قتل جائز ہے۔

۱ الثیب الزانی کی شادی شده آدمی زنا کا مرتکب ہو' زنا ایک بے حیائی اور کبیرہ گناہ پروں کئی ہے۔ اور اس کی بردی سختی سے روکا گیا ہے۔ اور اس کی بردی

م میں ہوتو اس کی سے تاکہ اس برائی کا خاتمہ ہو سکے زنا کرنے والا مردیا عورت غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سو کو ڑے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّتَهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ (النور ٢/٢٤)

"زناکرنے والے مرد وعورت ہرایک کوسو کو ژے مارو۔ "

جہور امت کے نزدیک میہ سزاغیر شادی شدہ کے لئے ہے۔ زناکرنے والا شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ اس کا حکم بھی قرآن مجید میں تھالیکن اس آیت کی تلاوت منسوخ اور حکم باقی ہے کیونکہ عمد رسالت میں اس پر عمل ہو چکا ہے۔ جہور امت رجم کے قائل ہیں البتہ منکرین حدیث رجم کا انکار کرتے ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں۔

﴿لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِى ۚ مُّسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ﴾ (سنن النسائي، تحريم الدم، الحكم في المرتد، ح:٤٠٦٢)

''جن تین صورتوں میں قتل کی اجازت ہے ان میں سے ایک صورت ہے ہے کہ کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔''

© قصاص کے بدلے جان۔ جب کوئی شخص کسی کو عمداً قتل کر دے تو مقتول کے مصاص کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ اگر مقتول کافر ہو تو مسلمان کو کافر

کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جا کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی جان بیش قیمت چیز ہے جو شخص کسی کی جان بلا جواز ضائع کرے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا 'اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ (البقرة٢/ ١٧٩)

"اور تهمارے لئے قصاص میں زندگی کاسامان ہے۔"

لینی اس اصول سے زندگی کی ضد کا پہتہ چاتا ہے جب کسی کو بیہ علم ہو کہ کسی کو قل

کرنے کے بعد وہ بھی زندہ نہیں رہے گا تو وہ اس فعل شنیع کے ارتکاب کی جرأت نہیں کرے گا۔ مقتول کے ورثاء از خود قصاص لینے کا حق نہیں رکھتے بلکہ بیہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ قانونِ قصاص کو نافذ کرے اور اسے عملی جامہ پہنائے۔

مقتول کے ورثاء کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو خون بها بھی لے سکتے ہیں۔ تاہم انہیں ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا اختیار دیا جائے گا کسی متعین صورت پر انہیں مجبور کرنے کی اجازت نہیں۔

© ارتداد این ہوئی ہے۔ حدیث میں ((التَّارِی لِدِیْنِه)) کے الفاظ ہیں یعنی جو شخص دینِ

اسلام سے منحرف ہو جائے وہ بھی واجب القتل ہے۔
احادیث میں وضاحت آئی ہے کہ پہلے تو مرتد کو سمجھایا جائے اور توبہ کے لئے آمادہ کیا جائے اگر توبہ کر لے تو بہترورنہ وہ واجب القتل ہے۔ یہ سزا اس لئے رکھی گئی ہے کہ اس کے ارتداد سے دین اسلام کی تحقیراور بدنامی ہو گی اور ضعیف الاعتقاد لوگوں پر اس کا برا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ دنیا کے ہر قانون میں بغاوت کی سزا موت ہے چو نکہ ارتداد کرنے والا بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے للذا وہ واجب القتل ہے یہ سزا [لاً إِکرَاهَ فِی اللّهِ یُنِ الله الله الله الله منافی نہیں۔ کیونکہ اس آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہر شخص کا اختیار ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن قبول میں حصر نہیں اسلام کے بعدار تداد نا قابلِ معافی جرم ہے۔ جواز قتل کی ان تین صور توں میں حصر نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بعض صور توں میں قتل کرنے کی شرعاً اجازت ہے مثلاً جادوگر وغیرہ۔

### ۵ا۔ اسلامی آدابِ معاشرت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيْقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ

جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»(رواه البخاري ومسلم)

سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا: "جو مخص اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کے یا پھر خاموش رہے۔ اور جو شخص اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اور جو شخص اللہ تعالی کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔"

تخريج: صحيح البخاري، الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ح: ٢٠١٨ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير ...، ح: ٤٧.

شیح الالفاظ: [مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ] "جو شخص الله تعالی پر ایمان رکھتا ہو" یعنی جس كا الله تعالی پر ممل ایمان ہو۔ [وَالْمَوْمِ الاَّحِرِ] قیامت كا دن۔ كيونكه وه دن تمام دنوں میں سے آخری دن ہو گا اى لئے اسے آخری دن كما جاتا ہے۔ [اوْلِيَصْمُتْ] خاموش رہے۔ [فَلْيكُومْ جَارَهُ]" اپنے ہمسائے كی عزت كرے۔" اس كے ساتھ احسان كرے۔ اس كی تكلیف كو رفع كرے اور اس كی باتوں كو برداشت كرے۔ [فَلْيكُومْ صَيْفَهُ] اپنے مهمان كی عزت كرے خوش روئی كے ساتھ پیش آئے "اچى باتیں كرے " بغیر تكلف اور گھ والوں كو مشقت میں ڈالے بغیر کھانا پیش كرے مهمان خواہ غریب ہویا امیر۔

قشویج: اس حدیث مبارک میں آنخضرت ملی آیا کے آواب معاشرت میں سے تین اہم باتوں کی طرف توجہ ولائی ہے۔

قول خیریا خاموشی آپ نے پہلی بات سے فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔

انسان کی زبان جو بظاہر ایک چھوٹا ساعضو ہے۔ اس کا استعال صحیح ہو تو انسان کو دنیا و آخرت کی سعادت مل جاتی ہے اور اگر اس کااستعال صحیح نہ ہو تو بیہ انسان کے لئے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ متعین و مقرر ہیں جو اس کے منہ سے نکلنے والی ہربات کو تحریر کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيثُ عَبِيدٌ أَشِيَا﴾ (ق ١٨/٥)

"أنسان جو كچھ بولتائے اس كے لكھنے كے ليے أيك مگران تيار رہتاہے۔"

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَكِفِظِينَ شِنَ كِكِوامًا كَنِينِينَ شِنَ ﴿ (الانفطار ١١-١١)

"تهمارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمهارے اقوال واعمال تحریر کرتے ہیں۔"

ایک دفعہ آنخضرت ملی این نبان مبارک پکڑ کر حضرت معاذ ہو این نہاؤہ سے فرمایا:
"معاذ! اسے قابو میں رکھنا۔" انہوں نے بوچھا کیا ہم جو پھے بولتے ہیں 'اس کا بھی مؤاخذہ
اور محاسبہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا: "بہت سے لوگوں کو منہ کے بل جنم میں لے جانے والا
عمل ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی گفتگو ہو گی۔ (جامع الترمذی 'الایمان' باب ماجاء فی حرمة
الصلوة 'ح:۲۹۱۲)

اس کیے زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان جب بھی بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ کیونکہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس کی غلطیاں اور گناہ بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ اس کئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا:

«مَنْ صَمَتَ نَجَا»(جامع الترمذي، صفة القيامة، باب:٥٠، ح:٢٥٠١)

"جو خاموش رہانجات پاگیا۔"

بعض او قات انسان کو اپنی کی ہوئی بات کا احساس نہیں ہو تا لیکن وہ اسے جہنم کی اتھاہ گھرائیوں میں جاڈالتی ہے۔ آنخضرت ملٹھائیا نے فرمایا:

"ایک شخص بات کرتا ہے اسے اپنی بات کی سکینی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اسی بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی در میانی مسافت سے بھی زیادہ جنم کی گہرائی میں جاگرتا ہے۔"

ایک اور حدیث میں آنحضرت ملتی اللے نوایا:

«مَنْ يَّضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»

(صحيح البخاري، الرقاق، باب حفظ اللسان، ح: ٦٤٧٤)

ان کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ اسی لئے اس حدیث میں آنخضرت ملٹی کیلم نے فرمایا:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

"جو شخص الله تعالى اوريوم آخرت برايمان ركھتا ہے وہ بات كري تو اچھى كرے ورنه خاموش رہے۔"

اکرام الجار الجار میں کی عزت و تکریم۔ " پڑوی کے بھی انسان کے ذمہ بہت سے حقوق اللہ الجار میں۔ مسلمان کو چاہئے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور انہیں کسی قتم کی ایذایا تکلیف نہ دے۔ ہمسایہ رشتہ دار ہویا غیررشتہ دار' قرآن کریم میں

دونوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا تھم دیا گیاہے بلکہ اگر ہمسایہ غیر مسلم اور کافر بھی ہو تو وہ بھی ہمسائیگی کی بنا پر حسنِ سلوک اور تعاون کا حقد ارہے۔ آنخصرت ساٹھ کیا نے فرمایا:

''جبریل امین مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار قرار دے دیا جائے گا۔'' (جامع التومذی' البو والصلة'ح:۱۹۳۲)

ایک دفعہ آنخضرت ملٹی کیلم نے فرمایا: "الله تعالیٰ کی قتم! وہ ایمان دار نہیں۔" آپ نے بار باریہ لفظ ارشاد فرمایا۔ پوچھا گیا' اے اللہ کے رسول! کون ایمان دار نہیں؟ آپ نے فرمایا:

(7474:

﴿ اَلَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَا ثِقَهُ ﴾ (صحيح البخاري، الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، ح:٢٠١٦)

"جس کی تکلیفوں اور ایزاہے ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔"

دو سری حدیث میں آپ نے فرمایا:

"جس کی تکلیفول اور دکھول سے ہمسایہ مامون نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔"

﴿ آپِ نے فرمایا: "جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہئے۔" (صحیح مسلم'الایمان' ح: ۳۷)

ﷺ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی کے نزدیک بھترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو اور اللہ تعالی کے نزدیک بھترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائیول کے حق میں اچھا ہو۔" (جامع الترمذی' البر والصلة' باب ما جاء فی حق الجوار' ح: ۱۹۳۳)

﴿ ایک عورت برای عبادت گزار تھی دن کو روزے رکھتی اور رات کو تہجد ادا کرتی مگر پردسیوں کے حق میں اچھی نہ تھی وہ انہیں ایذا دیا کرتی تھی۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا "وہ جہنم میں جائے گی۔" (احمد ۴۴۰۰/۲ ) شعب الایمان :۷۸/۷ مشکوة الآداب، باب الشفقة والرحمة علی الحلق الفصل الثالث)

پیض سلف سے منقول ہے کہ ہمائیگی کا دائرہ چالیس گھروں تک ہے۔ (جیبا کہ بیض ضعیف روایات میں ہے) مزید دیکھتے 'جامع العلوم والحکم لابن رجب' ح:۱۵)

ایک دفعہ آپ نے کبار کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے شرک اس کے بعد روزی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا اور اس کے بعد ہمسایہ کی بیوی سے زناکا ذکر فرمایا۔ حالانکہ زنا جس سے بھی کیا جائے "گناہ ہے لیکن ہمسائے کی بیوی سے زناکی شناعت مزید بردھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا: "جب سالن پکاؤ تو پانی ڈال کر شور با بردھالیا کرو اور ہمسائیوں کے گھر بھی جھیجو۔" (صحیح مسلم البروالصلة اب الوصیة بالجار والاحسان إلیه حدیث

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب الحث على إكرام الجار...، ح: ٤٧)

"جو شخص الله تعالى پر اور يوم آخرت پر ايمان ركھتا ہے اسے چاہئے كه اپنے بمسائے كا

ا کو ام الضیف | "مهمان کا اکرام اور عزت افزائی" آنخضرت ملی کیا نے اس حدیث میں

🗀 آداب و احکام معاشرت میں سے تیسری اہم بات بیہ بیان فرمائی کہ جو

شخص الله تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے ان کی ممکن حد تک خاطرو مدارات کرے۔

مهمانوں کی عزت و تکریم بھی اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم مالیتے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے کوئی مہمان آ جاتا تو بهترورنہ کسی کو بلا کر لے آتے اور انکھے کھانا تناول فرماتے۔

مہمان کے آنے پر ناگواری محسوس کرنا اسلام اور اخلاق کے منافی ہے۔ ہر کوئی اپنی قسمت کھاتا ہے۔ اس لیے مہمان کی آمد پر تنگ دل ہونے کی بجائے خوش اور مسرور ہونا عابیے اور حتیٰ المقدور اس کی خوب خدمت کرنی جاہیے حتی کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بطورِ میزبان اچھا سلوک نہ کیا ہو' اگر کسی دفت وہ بھی مہمان بن کر آئے تو اس کی خاطرو مدارات میں بھی کمی نہیں کرنی چاہئے۔

آتخضرت ملٹی کیلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ اگر میں کسی کے ہاں مہمان ٹھہروں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے ' بعد میں کسی وقت وہ میرا مہمان ہے تو میں کیا کروں ' اس سے بدلہ لول یا مہمان نوازی کروں؟ آپ نے فرمایا: "جس کا اللہ تعالی پر اور یوم آ خرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم بجا لائے۔" عرض کیا گیا' حضور کب تک؟ آپ نے فرمایا: "پر تکلف کھانا ایک دن رات اور ضیافت صرف تین دن تک ہے 'اس کے

بعد كى خدمت اور تواضع صدقه ب چلتے وقت بھى اس كو اتنا خرچ دينا چاہئے كه ايك منزل تك كافى مو جائے اس كو "جائزة" كت كافى مو جائے اس كو "جائزة" كت بين ـ " (ديكھئے: نهاية فى غريب الحديث ١٣١٢/١- صحيح مسلم اللقطة باب الضيافة و نحوها حديث ٢٨٠)

چونکہ مہمان کا میزبان کے ذمہ حق ہوتا ہے اس لئے آنخضرت ملٹی ہے ان احادیث میں میزبان کو مہمان کے اکرام 'خاطر مدارات اور خدمت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لیکن جمال میزبان ان احکام کا پابند اور مکلف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہمان بننے کے بھی کچھ

آداب ہیں۔ جب کوئی شخص مہمان ٹھرے تو اسے اپنے میزبان کے لیے بلائے ناگمانی نہیں بن جانا چاہئے اور الیا انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہئے جس سے میزبان کو تکلیف' بوجھ یا

شرمندگی ہو۔

بالعموم ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت بجا لاتا ہے اور اس میں کی نہیں چھوڑتا لیکن کئی مہمان کسی الیی چیز کامطالبہ کر دیتے ہیں جس کا مہیا کرنا میزبان کے لیے ممکن یا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ نیز میزبان کے ہاں مہمان کو بلاوجہ طویل عرصہ تک قیام بھی نہیں کرنا چاہئے۔ ایک حدیث میں آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا: "مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاں طویل قیام کر کے میزبان کو گناہ گار کرے۔" (صحیح مسلم اللقطة اس باب الضیافة و نحوها حدیث: ۸۸ قبل ۱۵۲۷)

مہمان کو چاہئے کہ وہ ایک ایسا مہمان ثابت ہو کہ میزبان اس کی دوبارہ آمد پر بھی اسے اپنا مہمان بنانے میں فرحت محسوس کرے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آنخضرت طالی کی فلامت میں حاضر ہو کر اپنی تنگد سی اور بھوک کا ذکر کیا۔ آپ نے اپنے گھروں میں باری باری بینام بھیج کر کھانے کی کوئی چیز منگوائی مگر آپ کے کسی بھی گھرسے کھانا نہ مل سکا بلکہ بھواب آیا کہ آج تو گھر میں سوائے پانی کے بچھ بھی شیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس پر رحم کرے جو آج رات اس کی میزبانی کرے۔ ابوطلحہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا

ر م رہے ۔ و بن رہے ہوں رہے ہوں رہے ۔ و کھانے کو بالے معمولی ساکھاناہے فرمایا' انہیں بہلا پھسلا کھانے کو بچھ ہے؟ اس نے بتایا کہ بچوں کے لیے معمولی ساکھاناہے فرمایا' انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو۔ جب مہمان آئے تو کسی بہانے چراغ بھجا دینا اور ہم یوں محسوس کرائیں گے کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں۔ ہم کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ چنانچہ انہوں نے الیا ہی کیا۔ صبح ہوئی تو آنخضرت ملٹی ہیا نے فرمایا: تمہارے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ اسی واقعہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (الحشر ٩/٥٩، صحيح مسلم، الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، ح: ٢٠٥٤)

"وہ اپنی ضروریات کے باوجود دو سرول پر ایٹار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔"

#### ۲ا۔ غصہ سے ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ»(رواه البخاري)

سیدنا ابو ہریرہ رہالیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ملی آیا کی فحمہ نہ خدمت میں عرض کیا: آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: "فصہ نہ کیا کرو' اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے بھی ہربار کی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ "

تخريج: صحيح البخاري، الأدب، باب الحذر من الغضب، ح: ٦١١٦.

تشریج: اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس میں انسانی طبائع اور امزجہ (مزاج) کو مد نظر رکھ کر احکامات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ غصہ آ جانا انسانی فطرت ہے۔ بالعموم غصے کے کچھ اسباب یا وجوہات بھی ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کو بلاوجہ بھی غصہ آ جاتا ہے۔

غصہ اختلاف و ناراضی کا سبب ہو تا ہے اور بعض او قات نوبت قتل تک جا پہنچی ہے۔ اس لئے دانا کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ انسان کو جب غصہ آ جائے تو اسے ختم کرنے کی كوشش كرنى چاہيئے۔ يى الله والوں كى صفت ہے۔ چنانچه قرآن مجيد ميں ہے۔

﴿ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ ﴾ (آل عمران٣/ ١٣٤)

"وہ (اللہ تعالیٰ کے صالح بندے)غصے کو پی جاتے ہیں اور در گزر کرتے ہیں۔ "

جب كى پر غصه آئے تو درگزر سے كام لينا چاہئے۔ قرآن مجيد ميں ہے:

﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ الْآَبِ) ﴿ (الشورى ٢٢/٢٣)

"اورجب ان (الله والون) كوغصه آتا ب تووه معاف كر ديت بين-"

﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلِيَصَفَحُواً أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ﴾ (النور٢٢/٢٢)

"انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں کیاتم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ علی اللہ علیٰ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

حمهیں معاف کر دے۔"

غصہ دراصل ایک نفسیاتی کیفیت کانام ہے۔ جس کی وجہ سے انسانی روح انتقام کی خاطر باہر کو حرکت کرتی ہے اس لیے غصہ کی حالت میں چرہ گرم اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے ' رئیں پھول جاتی ہیں۔ اس طرح شدت فرح و انبساط میں بھی انسانی روح باہر کی جانب متحرک ہوتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں روح کے بالکل باہر آ جانے کی بنا پر موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ غصہ اگر غیرت اسلامی اور تائید حق کے لئے ہو تو وہ ممدوح اور قابل تحریف ہوتا ہے۔ خصہ اگر غیرت اسلامی اور تائید حق کے لئے ہو تو وہ ممدوح اور قابل تحریف ہوتا ہے۔

غصہ پر قابو پالینا ہرا کی کے بس کی بات نہیں۔ اس لئے آنخضرت سُلُ کے غصہ پر قابو پانے والے کی مدح فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا:

"لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»(صحيح البخاري، الأدب، باب الحذر من الغضب، ح:٦١١٤)

''جواں مرد اور بہادر وہ نہیں جو (دو سرول کو) خوب بچھاڑنے والا ہو بلکہ حقیقی بہاد راور

جوال مردوه ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔"

آنخفرت ملی این مجلس میں ایک آدمی کو کسی دوسرے پر غصہ آگیا اور غصہ کی شدت سے اس کا چرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا:

"إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ»(صحيح البخاري، الأدب، ح:٦١١٥)

''میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر بیہ آدمی وہ کلمہ ادا کرے تو غصہ کافور ہو جائے وہ کلمہ بیہ ہے: ((أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ))

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

﴿إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُو قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَخْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَب، وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ» (سنن أبي داود، الأدب، باب ما يقال عند الغضب، ح: ٤٧٨٢)

"جب كى كوغصه آئے اور وہ كھڑا ہو تو بيٹھ جائے اگر غصه ختم ہو جائے تو ٹھيك ورنه ليٺ جائے۔"

#### آپ نے فرمایا:

"مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُتُفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ» (سنن أبي داود، الأدب، باب من كظم غيظا، ح:٧٧٧ وسنن ابن ماجه، الزهد، باب الحلم، ح:٤٧٧٧ والحديث حسن)

"جو مخص بدلد لینے کی طاقت و قدرت کے باوجود اپنے اوپر ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب کے سامنے بلا کر بیہ اختیار دے گاکہ وہ جس حور کو چاہے اینے لئے پند کر لے۔"

آنخضرت طلی این حیات طیبہ عنو و در گزر کا بہترین مرقع تھی آپ نے اپنے بدترین اور شدید ترین اور شدید ترین واللہ ترین اور شدید ترین واللہ ترین و شمنوں کو معاف فرما دیا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے دنیا واقف ہے جو انہوں نے صحابہ کرام اور خود آنخضرت ملی آیا پر روا رکھے۔ مگر جب آپ فات کی حیثیت سے مکہ آئے اور وہ لوگ آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے انہیں کوئی بات یاد تک نہ کرائی اور بری فراخدلی سے فرمایا:

«لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»

آج تم پر کوئی گرفت نہیں 'تم سب آزاد ہو۔"

﴿ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ الْتِهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ الْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ (سنن ابن ماجه، الزهد، باب الحلم، ح:١٨٩)

"انسان جو کچھ بیتا ہے اس میں بهترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاط سیئے "

خلاصہ یہ کہ شریعت میں غصہ کی بہت زیادہ مذمت اور ممانعت آئی ہے اور غصہ پی جائے اور غصہ پی جائے اور غصہ پی جانے اور معاف کرنے کی بڑی آگید اور فضیلت ہے۔ اس لئے پیش نظر حدیث میں آخضرت ملٹھیلا کی خدمت میں آنے والے نے عرض کیا' مجھے وصیت فرمائیں تو آپ نے کی فرمایا:

«لاً تَغْضَبْ»(صحيح البخاري، الأدب، ح:٦١١٦)

«غصه نه کیاکر۔"

صحابی نے اپناسوال اس خیال سے متعدد مرتبہ دہرایا کہ شاید آپ کچھ اور ارشاد فرمائیں گے لیکن آپ نے اسے بار بار یمی وصیت فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نازک طبع ہوں اور انہیں غصہ زیادہ آتا ہو اس لئے آپ نے انہیں اسی بات کی وصیت فرما کر اس خامی کی طرف توجہ دلائی ہو۔ (واللہ اعلم)

# کار ہرکام سلیقے سے اور ہرایک سے حسن سلوک

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كُلِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَوْءٍ، فَإِذَا فَتَكْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا اللهِ الْفَرْتَهُ، وَلْيُرِحْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ

ذَبِيِحَتَهُ» (رواه مسلم)

سيدنا ابويعلى شداد بن اوس بن تنز رسول الله ملتي يم سيدنا ابويعلى شداد بن اوس بن تنز رسول الله ملتي يم سيد ما تقد الجماسلوك كرن البيات في المحمد ويا ب بس جب تم قتل كروتوا يحمد طريق سة قتل كرواور جب ذرئ كروتو بهي الجميد طريق سة وزك كرو- تميس جائي كداني چرى كو خوب تيزكر لواور ذبيح كوراحت بنجاؤ-"

تخريج: صحيح مسلم، الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، ح:١٩٥٥.

شیح الالفاظ: [کتَبَ] واجب اور فرض کر دیا [الاخسان] یه [أخسن ] کا مصدر ہے۔
کوئی اچھاکام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ یاد رہے اچھاکام وہی ہے جے شریعت اچھا قرار
دے۔ خلاف شرع رائے کو اچھا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ [القِنْلَةَ] قاف کے پنچ زیر قتل
کرنے کی حالت و کیفیت ، قتل کرتے ہوئے احسان (یعنی قتل کرنے کا عمدہ اور بهتر طریقہ) یہ
ہے کہ آلہ قتل تیز ہو اور جلدی سے قتل کر دیا جائے اور مقتول کو سزا دینا مقصود نہ ہو۔
[شفُورَ تَهُ] بری چھری ، چھری کی دھار [وَلْيُوخ ذَبِيْحَتَهُ] یہ "اراح" سے مشتق ہے لینی
ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔

تشریج: اس مدیث مبارک میں آنخضرت ملی ایک دائی اور ابدی اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ہرایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔

احسان اس کامعنی نیکی 'حسنِ سلوک' نری 'کسی کام کو سلیقہ اور مهارت سے انجام دینا' کسی کام کو انجام دیتے وقت اس میں خوب حسن اور عمد گی پیدا کرنا' حقد ار کو اس

کے حق سے زیادہ دینا' یہ سب احسان کے مفہوم اور اس کی مختلف صور تیں ہیں۔

احسان کی اہمیت اسلام میں احسان کی بردی اہمیت ہے قرآن کریم اور احادیث میں بارہا اس کا تھم دیا گیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَنِي ۗ (النحل١٦/٩٠)

"بِشُك الله تعالى عدل واحسان كالحكم ديتا ہے۔"

﴿ وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ أَلَّهُ إِلَيْكُ ﴾ (القصص ٢٨/٧٧)

"توتھی احسان کر جیسا کہ اللہ تعالی نے تجھ پر احسان کیا۔"

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ فِنْ اللَّهِ (البقرة ٢/ ١٩٥)

"الله تعالی احسان کرنے والوں کو بیند کر تاہے۔"

﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ (إِنَّ) ﴿ (الرحمن٥٥/٥٠)

"احسان کابدلہ احسان ہی ہے۔"

احسان فی القتل نے اسان کی اس اہمیت کے پیش نظر آنخضرت ملی کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر آخضرت ملی کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر آخضرت ملی کا علم دیا ہے۔

حتیٰ کہ اگر شرعی اصولوں کے تحت کسی کو قتل کرنا ہو تو اچھی طرح قتل کرو قتل کا آسان ترین طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ مقتول کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ البتہ ڈاکہ زنی کے مجرم کو سولی کی سزا اور شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا حکم چو نکہ شریعت نے دیا ہے اس لئے وہ جائز ہے۔

بعض لوگ قل کرتے وقت ایک ایک عضو کاٹتے ہیں تاکہ اسے زیادہ تکلیف ہو۔ اسلام کسی کو ناروا اور غیر ضروری تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ حتی کہ جان لینے کی صورت میں بھی وہ کم از کم تکلیف دینے کی تلقین کرتا ہے۔

ایک دفعہ آپ نے تھم دیا کہ کفار قریش میں سے جو پکڑا جائے اسے آگ سے جلا دیا جائے ' پھر آپ نے فرمایا: ''صرف قتل کیا جائے اور آگ سے جلایا نہ جائے کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ '' (صحیح البحادي الجھاد 'حدیث:۳۰۱۲)

اس طرح آپ نے فرمایا کہ جب ذرج کرو تو بھی سلقہ اور عمد گی سے ذرج کے اللہ بیجہ کو راحت پہنچاؤ۔ کے درجہ کو راحت پہنچاؤ۔

وبیحہ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے راحت پنجائی جاسکتی ہے۔

ذی کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ چھری کو جانور سے چھپا کر رکھا جائے۔ اسے زم

زمین پر کٹایا جائے۔ چھری پہلے سے خوب تیز کر لی جائے۔ چھری جلدی جلدی چلائی جائے۔ تمام رگیس خوب کاٹی جائیں تاکہ روح نکلنے میں دیر نہ ہو۔ جانور کے اچھی طرح ٹھنڈا ہو جانے کے بعد چمڑا اتارا جائے۔ کسی دو سرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔

ایک دفعہ آنخضرت ملی ایک ایک شخص کری کو ذریح کرنے کی خاطر زمین پر لٹاکر اس کے سامنے چھری تیز کر رہاہے۔ آپ نے فرمایا: "کیاتم اس جانور کو ذریح سے قبل ہی باربار مارنا چاہتے ہو؟" (طبرانی کبیر (۱۹۱۲) و او سط:۷۹/۲ اور دیکھے: مجمع الزوائد:۳۲/۳)

## ۱۸ - تقوی اور حسن اخلاق

عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن وقي بعض النسخ: حسن صحيح)

سیدنا ابوذر جندب بن جنادہ بناٹھ اور ابو عبدالرحمٰن معاذبن جبل بناٹھ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ملٹائیا نے فرمایا: ''تم جمال کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کرواور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو' وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ اجھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔"

تخريج: جامع الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، ح:١٩٨٧.

شیح الالفاظ: [بتّقِ اللهُ] الله تعالی کا تقوی اختیار کرد لینی اینے اور الله تعالی کی سزا و عقاب کے درمیان رکاوٹ پیدا کر اور اس کا طریقہ سے کہ الله تعالی کے اوا مربر عمل اور نواہی سے اجتناب کیاجائے لینی اس کی حدود کی پابندی کی جائے۔ [حَیْثُ مَا کُنْتَ] تم جمال

کمیں بھی ہو۔ [وَأَتْبِعِ السَّیِنَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا] "کناه کے بعد نیکی کرلیا کرو' نیکی اس گناه کو مٹا ڈالے گی۔ " یعنی جب تجھ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرلیا کرو' وہ نیکی اس گناہ کو زائل کر دے گی جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الهی ہے ﴿ إِنَّ الحَسَنَاتِ لَيْكَ السَّیِنَاتِ ﴾ (هود :۱۱/۱۱۱) " بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ " اس مدیث میں گناہ سے "صغیرہ گناہ" مراد ہیں کیونکہ کمیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ﴿ وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ ﴾ "لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔" اس کی

مخُلُف صُورَتیں ہیں مثلاً خوش روئی سے ملنا ان سے ایذا و تکلیف کو دور کرنا اور ان سے بھلائی کرنا۔ ان سے اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا وغیرہ۔

تشویج: آنخضرت ملی ایم نے حضرت ابوذر جندب بن جنادہ رہالتہ اور حضرت معاذ بن جبل رہالتہ' دونوں کو تین نصیحتیں فرمائیں۔

آپ نے انہیں پہلی وصیت یہ فرمائی:

" اِتَّقِ اللهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ»

«تم جمال کهیں بھی ہو'اللہ تعالیٰ کاخوف دل میں ر کھو۔ "

تقویٰ بردا جامع لفظ ہے اس میں نیکی کا شوق اور اعمال قبیحہ سے نفرت و اجتناب تک شامل ہے۔ یہ وصف ایک مختلط زندگی اختیار کرنے کا متقاضی ہے۔ صاحب تفوی شخص مندوں کر سے سے سے سے سال کے اور کرا اس کا میں سے جس میں جرمیں اس کا میں ت

تمال ہے۔ یہ وصف ایک محاط زندلی احمیار کرنے کا مقاسی ہے۔ صاحب تعون مس انتمائی چھونک چھونک کر قدم رکھتا ہے اور کوئی ایساکام نہیں کرتا جس میں حرمت یا کراہت کا کوئی شائبہ ہی ہو۔ قرآن کریم میں بارہا تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلْتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّهِ ﴿

"ایمان والو! الله تعالی سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تہمیں موت آئے تواسلام کی حالت میں آئے۔"

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴿ كَالَّهِ الْاحزاب ٣٣/ ٧٠) "ايمان والو! الله تعالى سے وُرتے رہواور سيد هي بات كياكرو۔ "

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ ﴾ (الحشر ١٨/٥)

"ايمان والو! الله تعالى سے دُرو' اور ہر شخص كو غور كرنا چاہيئے كه وه كل قيامت كے لئے كيا بھيج رہاہے؟"

الله تعالیٰ کے ہاں معیارِ تکریم' تقوی ہے جو شخص جس قدر اس وصف سے متصف ہو گا اتنا ہی اس کامقام ہو گا' جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ (الحجرات ١٣/٤٩) "مَ مِن عاللُه عَلَيْ اللهُ عَالَيْ مَعْزَدُوه ب جو زياده متقى مو - "

الله تعالیٰ کے تقوی کُ ڈر اور خوف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان انتمائی محتاط زندگی بسر کرے انتقائی کے تقوی کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی حد درجہ احتیاط کو کہتے ہیں جیسے کوئی مخص خاردار جھاڑیوں کے درمیان انتمائی تنگ راہتے پر بڑی احتیاط سے چلتا ہے کہ اس کا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے یا کوئی کانٹا اسے زخمی نہ کر دے۔

جو مخض الله تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے' الله تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نواز تا ہے۔ جیسا کہ معروف مقولہ ہے:

(رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ)

"الله تعالیٰ کاخوف حکمت و دانائی کی اساس ہے۔ "

تقویٰ کی اس اہمیت اور نضیلت کے پیش نظر آنخضرت ملٹھ کیا ہید دعا فرمایا کرتے تھے۔

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْهُدَى وَالتُّـقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنْي (صحيح مسلم،

الذكر، باب في الأدعية، ح: ٢٧٢١)

"یا الله! میں تجھ سے ہدایت 'تقوی 'پاکدامنی اور تو نگری کاسوال کر تاہوں۔ " اس لیے ہرامت کو تقوی کی تلقین کی گئی فرمایا۔

﴿ وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾ (النساء ٤/١٣١)

"جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی انہیں اور تہمیں ہم نے تقویٰ کی تلقین کی۔"

② توبه ان دونول ساتھوں کو آپ نے دوسری وصیت یہ فرمائی:

«أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»

"گناه کے بعد نیکی کر لیا کرو'وہ نیکی اس گناہ کو مثادُ الے گی۔"

واقعی نیکیاں گناہوں کو ختم اور مٹا ڈالتی ہیں' جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ (مود١١٤/١١١)

"ب شك نكيال گنامول كومثاد التي مين-"

انسان خطا کا پتلا ہے اس سے غلطی کا سرزد ہو جانا متبعد نہیں۔ لیکن چاہیے کہ انسان فلطی پر دوام و ثبات کی بجائے فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار کرے' اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَـُفُورًا رَحِيمًا اللَّهِ ﴿ النساء٤ / ١١٠)

''جس آدمی سے غلطی ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھراگر وہ اس کے بعد اللہ

تعالی سے معانی کی درخواست کرے تووہ اللہ تعالی کو بخشنے والا مهرمان پائے گا۔"

یہ بھی اللہ تعالی کا انسان پر فضل اور رحم ہے کہ انسان اگر غلطی کرے تو اس کے نامہ انگال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور جب انسان کوئی نیکی کا کام کرے تو اسے کم از کم وس گنا ثواب ملتا ہے۔ اس لئے کس کا قول ہے۔

. (وَيْلٌ لِّمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ عَشَرَاتِهِ)

"جس کی اکائیاں' دہائیوں سے بڑھ جائیں اس کے لیے تباہی وہلاکت ہے۔"

اس لئے نبی ملٹائیلم نے وصیت فرمائی کہ اگر کسی وقت گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو اس نیکی کی وجہ سے برائی مٹ جائے گی۔ اگر انسان ہر گناہ کے بعد صرف ایک نیکی ہی کرے تو بھی نیکیاں گناہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آنحضرت ملٹائیلم نے فرمایا:

«كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»(سنن ابن ماجه،

الزهد، باب ذكر التوبة، ح: ٤٢٥١)

''ہرانسان خطاکا پتلاہے اور بہترین خطاکاروہ ہیں جو توبہ کرلیں۔''

جو شخص صدق دل سے توبہ کر لے اور الله تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمساری کا اظمار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے اور وہ یوں پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

انسانوں سے گناہوں کا سرزد ہونا فطری امرہے البتہ گناہوں پر اصرار و دوام غلط ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ اس لئے متقبوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کما گیاہے۔

﴿ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ ﴾ (آل عمران٣/ ١٣٥)

"وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔"

رسول اکرم طالی این فرمایا: "اگرتم گناه نه کروتو الله تعالی تمهیس خم کرے تهماری جگه ایسے لوگوں کو لے آئے گاجو گناه کے بعد الله تعالی سے استغفار کریں گے اور الله تعالی انہیں معاف کردے گا۔" (صحیح مسلم'التوبة'باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة'۲۷۳۹) انسان جب صدق ول سے توبہ کرے تو الله تعالی اس بندے پر ازحد خوش ہوتا ہے۔ آنخضرت ملی ایک واضح مثال دے کربیان فرمائی۔

است فی الحض علی التوبة و اس کا داور بے آب و گیاہ جنگل میں سفر کر رہا ہو جمال میں خور رہا ہو جمال کیا خیال ہے کوئی شخص ویران اور بے آب و گیاہ جنگل میں سفر کر رہا ہو جمال کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اس کا زادِ راہ او نٹنی پر ہو۔ اس جنگل میں دوپہر کے وقت آرام کے وقفہ میں جب یہ سویا ہوا ہو اس کی او نٹنی گم ہو جائے۔ وہ او نٹنی کو تلاش کرنے کی مکمل سعی کرے اسے او نٹنی نہ مل سکے وہ ناامید ہو کر اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ جائے اور اچانک اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جس اچانک اس کی او نٹنی خود بخود واپس آ جائے کیا تم اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جس قدر خوش اس ناامید شخص کو او نٹنی کو حاصل کر لینے اور اپنے بیج جانے پر ہوتی ہے۔ انسان کے توبہ کرنے سے اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ " (صحیح مسلم التوبة اللہ اس فی الحض علی التوبة کے۔ ۱

وبہ کی قبولیت کی شرائط جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ

. کرے تو اللہ کریم توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (الشورى٤٢/٢٥) \* ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (الشورى٤٢/٢٥)

''وہ اللہ تعالی ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور خطاؤں سے در گزر فرماتا ہے۔''

، الم نووی رطانی شرح صحح مسلم میں رقم طراز ہیں کہ "توبہ کامعنی رجوع اور واپسی ہے۔

المذا توبہ سے مراد گناہوں سے رجوع ہے۔ اس کی تین شرطیں ہیں: ﴿ گناہ کو ترک کرنا۔ ﴿ اس پر ندامت کا اظمار کرنا۔ ﴿ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا۔ اور اگر معصیت کا

ا ان چریدات و امان رواد کا ادار منده ماه مرا رود ادار است. انعلق انسانوں کے ساتھ ہو تو چو تھی شرط سے بھی ہے کہ صاحب حق کو راضی کر لیا جائے۔"

شرح صحيح مسلم للنووي كتاب التوبة)

قرآن کریم میں ارشاد ہے: میر میں سرید

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (النحريم١٦/٨)

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے۔"

حسن اخلاق آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو تیسری وصیت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساخلاق سلمان کا بهترین وصف ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ حسن اخلاق مسلمان کا بهترین وصف ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیک اُٹا کی اغلاق کا عمدہ نمونہ تھے۔ آنخضرت ملی کی اعلی

، طاق کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ سے ہے۔

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (آ) ﴿ (القلم ١٨/٤)

"ب شک آپ اخلاق کی اعلی قدروں پر فائز ہیں۔"

یک حدیث میں آپ نے اپنی بعثت کامقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ لَأْتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ»(الموطأ، الجامع، باب ما جاء في

حسن الخلق، ومسند أحمد من رواية أبي هريرة وإسناده حسن وانظر صحيح الجامع الصغير، ح: ٢٨٣٣)

## "جمھے مکارم (اعلی) اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیاہے۔" ایک حدیث میں آپ نے انجھے اخلاق والے کو کامل مومن قرار دیا۔

﴿أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا﴾ (سنن أبي داود، السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ح: ٤٦٨٢، وجامع الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، ح: ١١٦٢)

"اہل ایمان میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔"

## حضرت عائشہ و ایک روایت ہے کہ رسول الله ملتی ایم نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» (سنن أبي داود، السنة، باب في حسن الخلق، ح:٤٧٩٨)

" بے شک ایک مومن اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت روزہ دار اور تہجر گزار کادرجہ پالیتا ہے۔ "

### قیامت کے روز میزان میں سب سے وزنی عمل 'اعلیٰ اخلاق ہو گا۔ آپ نے فرمایا:

«مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»(سنن أبي داود، السنة، باب في حسن الخلق، ح:٤٧٩٩ وجامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ح:٢٠٠٣)

### "بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہو گا۔"

# حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رفالله سے روایت ہے کہ آنخضرت ملا ایم نے فرمایا:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَى اللهِ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا: بَلٰى قَالَ: أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا»(صحيح ابن حبان، ح:٤٨٥) قَالُوا: بَلٰى قَالَ: أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا»(صحيح ابن حبان، ح:٤٨٥) وكيا مِن مهي ايبا فخض نه بتاؤل جو الله تعالى كوسب سے زيادہ محبوب ہے اور وہ

قیامت کو میرے سب سے زیادہ قریب ہو گا؟ "صحابہ نے کہا: ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: "جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔"

آنخضرت ملٹی آگرچہ انتمائی اعلیٰ اظلق کے مالک تھے اس کے باوجود سے وعاکیا کرتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي﴾ (مسند أحمد:٤٠٣/١، وصحيح ابن حبان، ح:٩٥٩ وإرواء الغليل:١١٣/١)

''یا الله! تونے جیسے میری صورت خوبصورت بنائی ہے ویسے میرے اخلاق بھی عمدہ بنا دے۔''

«ٱلْبِرُّ حُسْنُ ٱلْخُلُقِ»(صحيح مسلم، البر والصلة، باب تفسير البر والإثم، ح:٣٥٥٣)

"نیکی عمدہ اخلاق کانام ہے۔"

## اه تقدیر اور توکل

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «يَاعُلامُ! قَالَ: «يَاعُلامُ! إِنِّي تَلِي عَيْلِهِ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَاعُلامُ! إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكُ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ يَفْعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ يَفُعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله يَفُرُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله يَظُرُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله يَعَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَرُ وَكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله يَعَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَتِ الطَّقُوكَ الله يَعْدَلُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الطَّقُوكَ الله يَعْدَلُ الله وقال حديث حسن وجَفَّ الله تَعِد الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي «احْفَظِ الله تَجِدْهُ صحيح وفي رواية غير الترمذي «احْفَظِ الله تَجِدْهُ

أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّـدَّةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُكَ، وَمَا أَصَابِكَ لَمْ يَكُنْ ٰلِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْب، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْر يُسْرًا» سیدنا ابوالعباس عبدالله بن عباس فی آها سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی اکرم ملٹھایا کے پیچھے تھاتو آپ نے فرمایا: "اے لڑکے! میں تہہیں چند (مفید) باتیں بتاتا ہوں۔ تواللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر (اس کے احکام کی پابندی کر) وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تواللہ تعالی کے احکام کی حفاظت كر' تواسے اينے سامنے يائے گا'جب تو سوال كرے تو الله تعالى ہى سے سوال کر۔ جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ۔ یاد رکھ ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا جاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اگر سارے لوگ مل کر تحقیے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر كرركها هو ـ قلم الله الله كئة اور صحيفة خشك هو چكه مين - "

(ترفدی نے اسے حسن صحیح کہا ہے) ترفدی کے علاوہ دو سرے محدثین کی روایت میں یوں ہے ''تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوش حالی میں اس کی طرف رجوع کر وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھو! جو چیز تہیں نہیں ملی وہ تہیں مل ہی نہیں سکتی تھی اور جو پچھ کچھے مل گیااس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے۔ اور تکایف و مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے۔ اور تکایف و مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے۔ اور تکایف و مصائب کے بعد

تخريج: جامع الترمذي، صفة القيامة، باب ٥٩، ح:٢٥١٦ وصحيح الجامع الصغير للألباني، ح:٢٦٦١.

شيح الالفاظ: [كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمًا] ميں ايك روز نبي النَّهَايُم ك یتھیے تھا [یًا غُلاَمُ ] عربوں کے ہاں دورھ چھڑانے کی عمرے ۹ برس تک کی عمرے بیچ کو ''غلام'' کہتے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت تقریبا دس سال تھی۔ [ کَلِمَاتِ] لینی نصائح۔ یہ جمع قلت کا وزن ہے کیونکہ ان کلمات کو حفظ کرنا نہایت آسان ہے اس لفظ کے آخر میں ''تنوین'' ان کلمات کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ [اخفَظِ اللّٰهَ] الله تعالیٰ کی حفاظت کر لیتنی اس کے عائد کردہ فرائض اور حدود کی پابندی کر اور بمیشہ اس کا تقوی اختیار کئے رہ' اس کے منع کردہ اور ناپندیدہ کامول سے اجتناب کر۔ [یَحْفَظُكَ] وہ تیری جان' مال' اہل و عیال اور تیرے دین و دنیا کی حفاظت کرے گا۔ [تُجَاهَكَ ] "اپنے سامنے" لیعنی تو جهال بھی ہو گا حفاظت' امانت اور تائید میں تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ [فَاسْئَل اللّٰهَ] اللّٰه تعالی ہی سے مانگ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَاسْتَلُوْا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ (النساء ٣٢/٣) [فَاسْمَعِنْ بِاللَّهِ] السَّلِي اللهُ تعالَى مى سے مدد ما تكو كيونكه تمهارى دعاؤں كى قبوليت اور تمهاری اعانت کا اختیار اس کو ہے کسی دو سرے کو شیں۔ [ رُفِعَتِ الاقُلاَمُ ] قلم الحائے جا چکے ہیں کیونکہ یہ تمام امور حیطر تحریر میں آچکے ہیں۔ [جَفَّتِ الصُّحُفُ] یہ تمام امور پہلے تحریر ہو بچکے اور عرصہ ہوا اس تحریر کی روشنائی خشک ہو بچکی۔ [صُحُفُ ] سے مراد لوحِ

تشریج: اس حدیث میں آنخضرت ملتھ کیا نے اپنے بچپا زاد بھائی ابوالعباس عبداللہ بن عباس بھائٹہ ہیں عباس بھائٹہ ہیں عباس بھائٹہ ہیں عباس بھائٹہ ہیں الکین فی الحقیقت آپ نے ان کی وساطت سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں یہ ہدایات اور نصائح بری جامع ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ایک مسلمان کا ایمان

محفوظ وغيره وه صحيف بين جن مين كائنات كي تقديرين درج بين ـ [الرَّخاءِ] نعمت وخوشحالي

اور فراوانی۔ [إِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَوْبِ] فرج سے مراد غم سے نجات ہے اور غم سے دل كى

تکمیل پذیر ہو تا ہے دنیا سنور جاتی ہے' وہ دنیا کی پروا نہیں کر تا اور اپنا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے اور اسے دنیا کے کسی بھی شخص کا ڈر نہیں رہتاوہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں آجاتا ہے۔

بہلی تھیجت: اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت 🏿 آپ نے نصیحتوں سے قبل انہیں اپنی

جانب احیمی طرح متوجہ ہونے کے لیے

فرمایا لڑے! میں تمہیں چند باتیں سکھانے لگا ہوں۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ یہ اہم باتیں ہیں انہیں غور سے س کریاد رکھنا۔ اسے پوری طرح متوجہ کر کے آپ نے فرمایا:

«اِحْفَظ الله تَجده تُجَاهَك»

وحتم الله تعالی کے احکام کی حفاظت کرولینی اس کے احکام کی اطاعت کرتے رہو تم اللہ تعالیٰ کواپنے سامنے یاؤ گے۔ "

ایعنی تم جب تک الله تعالی کے احکام کی حفاظت کرو گے الله تعالی تهماری حفاظت کرے گا اور اس کی رحمت و برکت ہر وقت شامل حال ہو گی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند اور اس کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مگہانی اور حفاظت فرماتا ہے۔ اور الی جگہ سے اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو تا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُّ ﴾

'جو مخص الله تعالى سے ڈرتا ہے الله تعالى اس کے ليے كوئى سبيل نكال ديتا ہے اور الیم جگہ سے روزی فراہم کر تاہے۔ جس کااسے وہم و گمان بھی نہیں ہو تا۔ "

اس سلسلہ میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے الله تعالی کے اس ارشاد کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔

صحابی رسول حضرت سفینہ رہالتھ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک خونخوار شیر آ پنچاوہ حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ رہاتھ نے فرمایا: اے شیر! یاد رکھو! میں رسول اللہ طافیہ کا ساتھی اور خادم ہوں کیا تو مجھے کھائے گا؟ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ شیر حملہ سے رک گیاگر دن جھکا کر ان کے پاؤں چاہنے لگا اور اس نے ان کی نگرانی کی تاکہ کوئی دو سرا جانور انہیں پریشان نہ کرے۔

اسی طرح مسلمانوں کے ایک لشکر کو رات جنگل میں ٹھرنے کی ضرورت پیش آئی معفرت عقبہ بن عامر وہا تھ نے زور سے اعلان کیا کہ محمد رسول الله ملتی ہے ساتھی آج

رات اس جنگل میں قیام کریں گے للذا تمام جانور جنگل خالی کر دیں۔ ان کا اعلان سنتے ہی تمام جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر چلے گئے۔

ای طرح صیح مسلم میں ایک واقعہ ندکور ہے کہ آنخضرت ملتی ایا نے حضرت ابو عبیدہ بڑا تھا۔
کی سربراہی میں تین سو آدمیوں کا ایک لشکر کفار پر نظر رکھنے کے لیے ساحل سمندر کی طرف بھیجا اور صرف ایک تھیلی محبوروں کی ان کے سپرد کی۔ کیونکہ انہیں دینے کے لئے اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت جابر بڑا تیز کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بڑا تیز موزانہ صرف ایک ایک محبور دیتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایک محبور سے کیا کرتے تھے؟ فرمایا! ہم اس ایک محبور سے سارا دن گرارا کرتے محبور کھا کر پانی پی لیتے اور سارا دن محبور کی مختلی کو بچوں کی طرح چوستے رہتے اور ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاٹھیوں محبور کی مختلی کو بچوں کی طرح چوستے رہتے اور ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاٹھیوں خت سے دور سے میں میں میں کی دور کی کھول کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی کھول کی دور کی دور کھول کی دور کی کھول کی دور کھول کی دور کی کھول کی دور کی دور کی کھول کی دور کی د

بور ن من کو بیوں فی سرن پوت رہے ادر ہوں ۔ د سے ہم رس مبربر رہ یا۔ سے در ختوں کے پتے جھاڑ کر انہیں پانی میں بھگو بھگو کر کھایا کرتے۔ عربی میں بتوں کو المحبط کہتے ہیں اسی مناسبت سے بیہ لشکر جیش المحبط کہلا تا ہے۔

حضرت جابر بن الله کتے ہیں ہم سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ہمیں ساحل سمندر پر ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آیا ہم وہاں پنچ تو وہ عزبا ای ایک سمندری جانور تھا۔ پہلے تو ابو عبیدہ بناللہ کہا یہ مردہ ہے۔ حرام ہے ہم نہیں کھاسکتے پھر سوچا کہ ہم رسول الله ملائی کے فرستادے ہیں۔ الله تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں کھانے کے لیے ہمارے پاس پچھ نہیں للذا اضطرار کی بناء پر کھاسکتے ہیں۔ حضرت جابر بناللہ کہتے ہیں ہم تین سو آدمی تھے وہاں ایک ماہ ہمارا قیام

رہا اور ہم اس کا گوشت کھاتے رہے۔ اس کی آنکھ کے گڑھے سے ہم نے کئی مطلح چربی اور ہم اس سے بیل کے جم کے مطابق مکڑے کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے۔ اور

ہم سب خوب فربہ ہو گئے۔

ابو عبیدہ دفاقد نے جانور کی جمامت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی آنکھ کے گڑھے میں لوگوں کو بیٹھنے کا کہا تو تیرہ آدمی اس کے اندر ساگئے بھرسب سے اونچا اونٹ منگوا کر اس پر پالان باندھا اور سب سے طویل آدمی کو اونٹ پر بٹھا کر اس کی پہلی کے ینچے ہے گزارا گیا تو پہلی اس قدر بلند تھی کہ وہ بڑے آرام سے ینچے سے گزر گیا۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہونے گئے تو ہم اس کا گوشت اپنے ہمراہ مدینہ بھی لے گئے وہاں پہنچ کر ہم نے آنخضرت ماٹھا پیا سے دواقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا:

«هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ»(صحيح مسلم، الصيد، باب إباحة ميتات البحر، ح:١٩٣٥)

"وه (خصوصی) رزق تھاجو الله تعالی نے تمهارے لیے نکالاتھا۔"

پھر آپ نے دریافت فرمایا: تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہے تو ہمیں بھی دو چنانچہ ہم نے آپ کی خدمت میں بھی ہو چنانچہ ہم نے آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے بھی تناول فرمایا۔ چو نکہ یہ لوگ اللہ تعالی کی راہ میں نکلے ہوئے اس کے مخلص بندے تھے۔ اللہ تعالی نے کیسے ان کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ ((مَنْ کَانَ لِلّٰہِ کَانَ اللّٰہُ لَهُ)) کا بھی کئی مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کا بن جائے اپنے دیا۔ ((مَنْ کَانَ لِلّٰہِ کَانَ اللّٰہُ لَهُ)) کا بھی کئی مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کا بن جائے اپنے آپ اللہ آپ کو اس کا مطبع اور فرمانبردار کر لے اور اس کے احکام کا عامل اور پابند ہو جائے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتا' اس کی ضروریات پوری کرتا اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔

اصحاب الاخدود كے واقعہ ميں جب ايك بچه الله تعالى پر ايمان لے آيا۔ بادشاہ اور اس كے حواريوں نے اسے قتل كرنے كے حواريوں نے اسے قتل كرنے كے حالف منصوبے بنائے۔ ايك دفعہ اسے قتل كرنے كے ليكن الله تعالى نے دشمنوں كو ہلاك كر ديا اور اس كى حفاظت فرمائى' ايك دفعہ اسے مار ڈالنے كى خاطر بپاڑ كے اوپر لے گئے تاكہ وہاں سے دھكا دے كر ينچ كرا ديں تو الله تعالى نے اس كى حفاظت فرمائى اور بپاڑ كو حركت ہوئى وہ سب لوگ ينچ جا كرے اور وہ بچہ محفوظ رہا۔ (صحيح مسلم' الزهد' باب قصة

أصحاب الاخدود والساحر والراهب والغلام 'حديث:٣٠٠٥) حضرت جرتج رطیّتی الله تعالی کے ایک نیک' صالح اور متقی بندے تھے۔ اس زمانے کی

ایک عورت نے بدکاری کی' اس کے بطن سے بچہ تولد ہوا اب اس سے پوچھ کچھ کی گئی تو اس نے جریج کا نام لے لیا کہ یہ بچہ اس کا ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جریج تو بڑا علبہ و زاہد بنما تھا۔ گر پوشیدہ طور پر ایسے کام بھی کرتا ہے۔ جوشِ مخالفت میں وہ لوگ ان کے عبادت خانے کو گرانے آئے۔ جریج اس ساری صورت حال سے بے خبر تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا یہ مجھ پر الزام ہے۔ بچہ لاؤ نیچ کو لایا گیا تو جریج نے نیچ

ے پوچھا کہ تممارا باپ کون ہے؟ اللہ تعالی کی قدرت سے بچہ بول بڑا اور اس نے بتا دیا کہ میرا باپ فلال ہے اور لوگوں کو جریج کی بے گناہی اور پاکدامنی کا یقین ہو گیا۔ (صحیح مسلم' البرو الصلة الادب' باب تقدیم برالوالدین علی التطوع بالصلاة.... ح:۲۵۵۰)

دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیے اپنے بندے کی حفاظت فرمائی اور اس کی عفت کا اظہار کروایا۔ ان واقعات سے آنخضرت ملٹائیلم کی اس نصیحت کی تائید و تصدیق ہوتی ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کے دین و احکام کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا اور

ں کے ساتھ ہو تا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات ایک شعر میں یوں بیان کی ہے۔ .

کی محمہ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں سے جہال چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں

وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ لَ الشَّحْرَت التَّهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

نعلق توحید سے ہے کہ انسان اپنی ہر قتم کی ضرورت صرف اللہ تعالی کے سامنے پیش کرے۔ وہی حاجت روا اور مشکل کرے۔ وہی حاجت روا اور مشکل کشاہے اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشاسجھنا توحید کے منافی اور شرک ہے۔ تمام انسان خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں' اپنی

تمام حاجات و ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے انگماہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو بورا فرما تا ہے۔ آنخضرت ملٹی کیلم نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللهُ حَبِيِّ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَكَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (سَن أبي داود، الوتر، باب الدعاء، ح:١٤٨٨ وجامع الترمذي، الدعوات، باب:١٠٥٠ ح:٣٥٥٦ وسنن ابن ماجه، الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، ح:٣٨٦٥)

"بے شک اللہ تعالی صاحب حیا و کرم ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔"

الله تعالی تو اس قدر مهمیان ہے کہ رات کے وقت جب ساری کائنات آرام کرتی ہے الله تعالی رات کے آخری حصے میں پہلے آسان پر تشریف لا کر بندوں کو پکار تا ہے:

- 😵 'کیاہے کوئی مغفرت کا طالب؟ میں اسے معاف کر دوں۔"
- 😁 د کوئی ہے مجھے پکارنے والا؟ میں اس کی پکار کا جواب دول۔"
  - 🛞 "ہے کوئی سائل؟ کہ اسے عطا کروں۔"

(اس طرح مختلف چیزول کا نام لے لے کر اللہ تعالی اپنے بندول کو پکار تا ہے) اور بیر اللہ صبح کک جاری رہتا ہے۔ (صحیح البخاري التهجد' باب الدعاء والصلاة من اخر الليل .....' حدیث :۵ اس و صحیح مسلم' صلاة المسافرین' باب الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل' حدیث ۵۸۸۔

پس اپنی ہر حاجت و ضرورت اللہ تعالی ہی سے طلب کی جائے۔

انبیاء کرام کا اسوہ بھی کی ہے کہ انہوں نے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی محضرت آدم ملتی ہیں آزمائش آئی تو انہوں نے دعا کی۔

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِن (الأعراف/٢٣)

"اے ہمارے رب! ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔" حضرت نوح مائٹی جب قوم کو تبلیغ کر کے عاجز آگئے تو دعا کی: ﴿ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنكَصِرٌ ﴿ إِنَّ القَمر ١٠/٥٤)

"يا الله! ميس عاجز آگيا ٻون تو ميري مدد فرما ـ "

حضرت یونس النظم بریشانی کاشکار ہوئے ، مجھلی کے بیٹ میں جا پنیج تو دعا کی:

﴿ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ (الأنباء ٢١/٨٧)

''یااللہ! تیرے سواکوئی سچامعبود نہیں۔ تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ہی خطاکار ہوں۔''

خود نبی کریم ملٹھالیا نے بھی اپنی ہر پریشانی اور ضرورت کے وقت اللہ تعالی سے درخواست کی۔ انسان اگر اللہ تعالی سے سوال نہ کرے اور پچھ نہ مائے تو اللہ تعالی ناراض ہو تا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔ آنخضرت ملٹھالیا نے فرمایا:

ُ هُمَنْ لَمْ يَسْتَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ (جامع الترمذي، الدعوات، باب: ٢ ح: ٣٨٢٧ وسنن ابن ماجه، الدعاء، باب فضل الدعاء، ح: ٣٨٢٧ وإسناده حسن)

''جو <del>ف</del>خص الله تعالیٰ سے نہ مانگے تووہ اس سے ناراض ہو جا تا ہے۔''

یعنی دنیا کے لوگوں سے مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مهرمان ہے کہ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہو تا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

لاَ تُسْأَلُ بَنِي آدَمَ حَاجَتَهُ

وَاسْأَلَ الَّذِي أَبُوابُهُ لاَ تَحْجُبُ اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ

وابــنُ آدَمَ ِحِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

''دیعنی انسان سے کوئی چیز نہ مانگو۔ بلکہ اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے بمیشہ کھلے رہتے ہیں بھی بند نہیں ہوتے اگر تو اللہ سے مانگنا ترک کردے وہ ناراض ہو گا' جبکہ اس کے برعکس اگر انسان سے سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔'' انسان اوررب میں کتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں تو وہ ناراض ہو تا ہے اور ابن آدم سے کچھ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے آنخضرت ملٹی ایم نے وصیت فرمائی۔

«وَإِذَا سَئَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ»

"جب بھی مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ "

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ الْمُرْبِ مِنْ مَا تَلُوتُو صرف الله تعالى ع ما تكو. "

توحید کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اپنی ہر مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہو۔ کیونکہ وہی اس کے لائق ہے کہ انسان کی مدد کرے اس کے علاوہ کی میں اس کی طاقت ہے نہ اختیار۔ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کرایا جاتا ہے۔

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴿ الفاتِحَةَ ١/٥)

''یااللہ! ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھے ہی ہے مدد چاہتے ہیں۔'' نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں' فرمایا:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّلِمِينَ شَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَابِن يُمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَابِن يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِحِ مُن يَصْادُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّ

"م الله تعالی کے علاوہ کسی کو مت پکاروجو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اگر تم فی الله تعالیٰ عمیں نقصان کی خوات نوات الله تعالیٰ عمیں نقصان پونچانا چاہے تواسے الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ فائدہ دینا چاہے تواس کے فضل کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جے چاہے اپنے فضل سے نواز تا ہے وہی بخشے والا 'ممریان ہے۔"

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ان کی عاجزی کا تذکرہ یوں

فرمايا:

﴿ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ الْفُسَمُ مَ يَنْصُرُونَ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَبَادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

'کیا یہ لوگ ان کو شریک ٹھمراتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ان پکارنے والوں کی۔ اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ بھی تو یہ تمہارا کہنا نہ مانیں گے۔ تم انہیں بلاؤیا خاموش رہو' برابرہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سواتم جن کو پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہیں انہیں پکار کر دیکھ لو۔ اگر تم سے ہو تو انہیں تمہاری بات پوری کرنی چاہئے۔"

﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَيْشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴾ (النمل ٢٢/٢٧)

'کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دے جب وہ پکارے اور وہ تکلیف کو .....

لیعنی الله تعالی کے علاوہ کوئی نہیں۔ چو نکہ پکار سننے والا مدد کو پینیخے والا 'اور مصائب کو دور کرنے والا الله تعالی کے علاوہ کوئی نہیں اس لیے جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اور صرف الله تعالی ہی سے مانگنی چاہئے۔ حضرت عبداللہ کو رسول الله ساتھ کیا نے میمی وصیت فرمائی:

﴿وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ»

"جب بھی مدد مانگو تو صرف الله تعالیٰ ہی ہے مانگو۔"

خیال رہے اس سے مراد فوق الاسباب لیعنی ذرائع اور وسائل کے بغیر مدد طلب کرنا ہے۔ اسباب و وسائل کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے۔ اور اسباب و وسائل کے مطابق انسان بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا:

﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ (المائدة٥/٢)

''نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔''

نقصان بهنچانا چامین تو کچھ نهیں بگاڑ سکتے وہی ہو گاجو الله تعالی کو منظور ہو۔

مدى لاكھ برا چاہے تو كيا ہوتا ہے وبى ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر الله تعالی پر توکل اور بھروسے کا حکم دیا گیاہے۔

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَمِران ٣ (١٢١)

"ابل ایمان کو تو الله تعالی بی پر بھروسه ر کھناچاہیے۔"

﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ إِن ١٧/١٧)

مر عليهِ موسف وعليه عيدوس اور بعروسه كرنے والوں كواس پر بعروسه كرنا چاہئے۔" "ميراالله تعالى بى پر بعروسه ہے اور بعروسه كرنے والوں كواس پر بعروسه كرنا چاہئے۔"

﴿ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ

فَلْيَتُوكَ لِلْ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ (التوبة ٩/٥٥)

''کمہ دیجئے ہمیں وہی پنچے گاجو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لک<sub>ھ</sub> دیا ہے اور وہی ہمارا

کارساز ہے اہل ایمان کو چاہیئے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔"

جو شخص الله تعالى پر بھروسہ ركھے اسے الله تعالى ہى كافى ہے۔

﴿ وَمَنَ يَتُوكُّلُّ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴿ (الطلاق ١٥/٦)

"اورجو الله تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔"

ایک حدیث میں آنخضرت ملی ایم نے فرمایا: "الله تعالی پر بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے۔ تو وہ تہیں پرندول کی طرح رزق دے گا کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھونسلول سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔" (سنن ابن ماجه الزهد

باب التوكل واليقين ع: ٣١٨٨)

صرف الله تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ مومن کا پورا اعتماد' بھروسہ اور توکل صرف الله تعالیٰ پر ہونا چاہئے۔ لوگ نفع بہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے کو توکل نہیں کہتے بلکہ محنت و کوشش

ب پائے ہے۔ کے بعد نتائج وعواقب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا نام تو کل ہے۔

ازالہ مشاکل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کو شخالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کی اللہ تعالیٰ کو یاد کی اللہ تعالیٰ کو یاد

تقدر اس نے فرمایا: یاد رکھوتم جس چیز سے محروم ہو وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی افقد رہے اللہ تعالیٰ کے فیطے ہیں جو اور جو تمہیں مل گئی ہے وہ مل کر رہنی تھی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیطے ہیں جو بسرحال یورے ہو کر رہتے ہیں۔

صبر آخر میں رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اہمیت و نصیلت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ علی اللہ علی کہ اللہ علی کے اور تنگی تعالی کی مدد صبر سے وابستہ ہے اور تنگی کے بعد خوشحالی آیا کرتی ہے۔ اور تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ للذا کسی موقع پر کوئی امتحان 'آزمائش یا پریشانی ہو تو صبر کرنا اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی چاہئے۔ آخر کار وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے گی۔

## ۲۰۔ شرم و حیاجزوا بیان ہے

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ اللهِ ﷺ وإنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» (رواه البخاري)

سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رہائی سے روایت ہے ' رسول اللہ مائی ہے کہ خوا یہ باتیں پائی اللہ مائی ہے فرمایا ''سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں 'ان میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے توجو دل چاہے

کر۔"

تخريج: صحيح البخاري، الأنبياء، باب: ٥٤، ح: ٣٤٨٣، ٣٤٨٤.

مشرح الالفاظ: [إِنَّا مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُبُوَّةِ الْاُوْلَى] لِينَ وه تَحَمَّ جس پر تمام شریعتیں متفق ہیں۔ سابقہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں حیا ایک ممدوح صفت رہی اور اس کا تحکم دیا جاتا رہا اور یہ تحکم کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا۔ [فاصْنَعُ مَا شِنْتَ] جو دل چاہے کر اس میں تہدید اور وعید ہے۔

تشویج: اس حدیث مبارک میں آنخضرت ملٹائیل نے حیا کی اہمیت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک میہ اس قدر اہم ہے کہ میہ تمام سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا جزو رہا ہے جب حیا ہی نہیں تو انسان جو دل چاہے کر تا رہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔

حیا اس فطری جذبہ کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کر تا' برائیوں اور طاف مروت کامول سے نفرت دلاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا نقاضا یہ ہے کہ وہ باحیا ہو۔ آنخضرت ملتی ہیں نے اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے' فرمایا:

"الإيمَانُ بِضْعُ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيمَانِ» (صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ح: ٣٥)

"ايمان كے ستر سے ذاكر شعبے بيں ان ميں سب سے افضل شعبہ لا اله الا الله يعنى توحيد ہے اور حيابھى ايمان توحيد ہے اور حيابھى ايمان كايك شعبہ ہے۔"

حضرت ابو ہریرہ اور ابو بکرہ اور عمران بن حصین رئی آفٹی سے روایت ہے ' آنخضرت ملتی کیا ۔ نے فرمایا:

﴿الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ﴾ (سنن ابن ماجه، الزهد، باب الحياء، ح: ١٩٢٩ والمعجم الصغير للطبراني: ٢/ ١٩١٥)

"حیاایمان کاحصہ ہے اور ایمان دخول جنت کاذر بعہ ہے۔"

ایمان دار شخص باحیا ہو تا ہے اور جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو گویا وہ ایمان کے اس وصف سے محروم ہے آمخضرت ملٹھایلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی کثرت پر سرزنش کررہاتھا۔ آپ نے فرمایا:

«دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» (صحيح البخاري، الإيمان، باب الحياء من الإيمان، ح: ٢٤ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان شعب الإيمان، ح: ٣٦)

"اسے رہنے دو کچھ نہ کمو عیاایمان کاحصہ ہے۔"

آب الناليان في مرح كرت موت فرمايا:

«ٱلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ»(صحيح البخاري، الأدب، باب الحياء، ح: ٦١١٧ وصحيح

مسلم، الإيمان، باب بيان شعب الإيمان، ح: ٣٧)

''حیا مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے۔'' ''میں سے ضمیر سے میں میں اس

ح**یاکی ابمیت کے ضمن ہی میں آپ نے فرمایا:** «مَا کَانَ الْفُحْشُ فِی شَیْءِ اِلاَّ شَانَهُ وَمَا کَانَ الْحَیَاءُ فِی شَیْءِ اِلاَّ

رَ الله العام العام الزماد، الزهد، باب الحياء، ح: ٤١٨٥)

" بے حیائی جس میں ہو اسے معیوب بنا ڈالتی ہے اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنادیتی ہے۔ "

حیا کا مطلب یمی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائے اور شرم گاہ وغیرہ پر قابو رکھے۔ اسلام میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آنخضرت ساٹی کیا ہے متعلق اصادیث میں آیا ہے کہ آپ کنواری اڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے۔ (صحیح البخاری-، المناقب، باب صفة النبی ساٹی کیا حدیث:۳۵۲۲ و صحیح مسلم الفضائل باب حیائه ساٹی کیا حدیث:۳۵۲۲)

حفرت عمران بن حصین رفالته سے مروی ہے، آنخضرت ملتی کیا نے فرمایا:

﴿ٱلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ ﴾(صحيح البخاري، الأدب، باب الحياء، ح:٦١١٧

وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ح:٣٧)

"حیاخروبرکت ہی لاتی ہے۔"

ان تمام احادیث سے حیا کی اہمیت و برکت واضح ہوتی ہے اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جس انسان میں شرم و حیا کا جذبہ نہ رہے تو اس سے کسی نیکی 'جملائی اور خیر کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اکبر اللہ آبادی فرماتے ہیں:

جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین دنیا کی جس کو شرم ہے' مرد شریف ہے جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کمول فطرت کا وہ رذیل ہے دل کا کثیف ہے

# ۲۱ الله تعالى برايمان اوراس بر ثابت قدى

عَنْ أَبِي عَمْرِو، وَقِيلَ أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قُلْ لِّي فِي الإِسْلامِ قَوْلاً، لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ»(رواه مسلم)

سیدنا ابو عمرو (یا ابو عمره) سفیان بن عبدالله رفالله سے روایت ہے میں نے کہا: یارسول الله! مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایری واضح بات فرمائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے' آپ نے فرمایا: "تو کمہ میں الله تعالی پر ایمان لایا' اور پھراس پر ثابت قدم رہ۔"

تخريج: صحيح مسلم، الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، ح.٣٨.

شرح الالفاظ: [في الإسلام] اسلام كي بارك مين لعني اسلامي احكام اور عقيده ك

متعلق - [قَوْلاً] "بات" يعنى اليي جامع بات جو دينى احكام پر مشمل اور اس قدر واضح موكه اس كى مزيد وضاحت كى ضرورت نه مو - [قُلْ أَمَنْتُ بِاللّهِ] توكمه مين الله تعالى پر ايمان لايا -يعنى الله تعالى پر اپنے ايمان كى تجديد كيا كرو - ول اور زبان سے اس كا اقرار بھى كر تا ره -[فُمَّ اسْتَقِمْ] پھراسى پر پكامو جا - يعنى شرعى احكام پر عمل اور احكام شرعيه كى مخالفت سے اجتناب كرنے پر ثابت قدم ره -

تشویج: حضرت سفیان بن عبدالله رفاته نفت آنخضرت طفیها کی خدمت میں عرض کیا: یارسول الله! مجھے اسلام کی بابت کوئی الیی جامع بات فرمائیں که اسلام کا مفهوم واضح ہو جائے اور پھر کسی دو سرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے انتہائی جامع جواب فرمانا:

«قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ»

"امنت بالله كنے كے بعداس پر ثابت قدم ره-"

ایک محب صادق کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شار قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
کمالِ ایمان کا نقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والے ان تمام صدمات کو برداشت کیا
جائے اور انسان ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے
بشارت ہے۔

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوَٰفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَعْزَنُونَ وَإِنَّ اللَّهُ ثُمَّ ٱللَّهَ الْمُؤَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَعْزَنُونَ وَإِنَّ أَوْلَا عَالَوا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا

"بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے بھروہ اسی پر ثابت قدم رہے ان پر قیامت کو کوئی خوف ہو گانہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ ایسے لوگ جنتی ہیں اس میں ہیشہ رہیں گے۔ اور انہیں ان کے کئے ہوئے اعمال کابدلہ دیا جائے گا۔"

معلوم ہوا کہ قبولِ ایمان کے بعد استقامت کی بڑی اہمیت ہے اور یہ پورے دین کی روح رواں ہے اس کے بغیر مسلمان کی دین و ذہبی زندگی بے روح اور بے کیف ہے بلکہ

انسان صراطِ متنقیم سے بھٹک بھی سکتا ہے۔

کی کام میں مسلسل جدوجہد کرنا اور پوری توجہ سے مشغول رہنا استقلال و استقامت ہے۔ انسان جس چیز کو درست اور حق سمجھے اسے اختیار کرنا اور اس راہ میں جو مصائب آئیں انہیں برداشت کرنا اور جان تک کی بروا نہ کرنا اسے استقامت فی الدین والایمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آنخضرت ملٹی کیا کو بھی استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔

﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَيْ وَلَا تَطْغَوْاْ إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ أَنَّكُ لَا نُصَرُونَ شَنَى ﴿ (هود١١/١١٣\_١١١)

"آپ دین پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ توبہ کر چکے ہیں وہ بھی دین پر ثابت قدم رہیں۔ اور حدسے تجاوز نہ کرو بیشک وہ تمہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تم ان لوگوں کی طرف میلان نہ رکھو جو ظالم ہیں ورنہ تم جنم کے مستحق ہو جاؤگ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ "

دو سری جگہ ارشاد ہے۔

﴿ فَلِلَالِكَ فَأَدَّ فَ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتً وَلَا نَنْبِعَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (الشوري ١٥/٤٢)

''پس آپ لوگول کو اسی دین کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو تھم ہے اور آپ ان لوگول کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔''

چنانچہ نبی ملٹی لیا کو دین کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلہ میں بہت سی تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا' جب بیہ واقعات پڑھے جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گر اللہ تعالیٰ کے تھم اور اس کی رضا کی خاطر آپ نے انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔

کفار اور مشرکین نبی ملٹائیل کے ساتھ مل جانے اور ایمان قبول کرنے والوں کو بھی شدید تکالیف دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رہاٹھ کو ان کا آقا امید گلے میں رسی ڈال کر تھسیٹا اور د کہتے کو کلوں پر کمر کے بل لٹاکر سینے پر وزنی پھر رکھ دیتا اور مطالبہ کرتا کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ اور محمد ملتی ایک ساتھ چھوڑ دو گر حضرت بلال بٹائنے سے سب کچھ برداشت کرتے اور

زبان سے کلمہ توحید کا اقرار و اظہار کرتے رہتے۔ حضرت خباب بڑاٹنہ وغیرہ نے ایک دفعہ آنخضرت ملٹی کیا کے سامنے کفار کے ظلم و ستم کا

رے بہب رئی ریوا ہے۔ یہ جارے کیے دعا فرمائیں گویا یہ ان مصائب پر پریشانی کا اظہار تھا۔ ذکر کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گویا یہ ان مصائب پر پریشانی کا اظہار تھا۔

تو آپ ملٹھ کیا نے فرمایا: ... برا

"تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کی پاداش میں چیر کر دو گکڑے کر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا اس کے باوجود وہ لوگ دین پر پختہ رہے کیا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔" (صحیح البخاری الاکواہ 'باب من اختار

الضرب والقتل والهوان على الكفر'ح: ١٩٣٣) جب كوئى شخص صدق ول سے ايمان قبول كرتا ہے تو اسے تكاليف و مصائب كے ليے

بھی تیار رہنا چاہئے کیونکہ ایمان و اسلام کے نتیج میں ملنے والی جزاء کوئی معمولی نہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا اور خوب آزماتا ہے جو لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں چھران کے لیے ایسا ثواب اور بدلہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔

﴿ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَذَخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّ مَثَلُ الْأَسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ قَرِبِهُ فَنَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ قَرِبِهُ فَنَى ﴾ (البقرة ٢١٤/٢١٤)

"کیاتم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے ابھی تک تم پر وہ احوال وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شار تکلیفوں اور مصائب کاسامنا کرنا پڑا اور اس حد تک ایذا دی گئی کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو! اللہ کی مدد قریب ہے۔"

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ﴾ (العنكبوت ٢/٢ ٣-٢)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكُ أَلَا تَكَافُواْ وَلَا تَحَدُونَ اللَّهِ مُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهِ نَعْنَ أَوْلِينَا وَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى فَعُنُ أَوْلِينَا وَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلِكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللَّهُ فَالْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلِكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللَّهِ فَرُلُا مِّنْ عَفُورٍ تَحِيمٍ اللهِ الْمُسْتَاءُ اللهُ اللللهُ اللهُ الله

دوکیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایمان قبول کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آ زمایا تھا اس طرح اللہ ظاہر کرے گا کہ دعویٰ ایمان میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں؟" بہ شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان لیا اور پھراس پر پختہ ہوگئے تو ان پر فرشتے نازل ہو کر ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت میں ہم تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت میں ہم تمہارے ساتھی ہیں اور تمہارے لیے وہاں دلخواہ اور دل پند ہر قتم کی نعمیں ہوں گی طرف سے مہمانی ہوگی۔"

واقعہ حضرت خبیب ہفاتیہ لوگوں کی خواہش پر دس آدمیوں کو حضرت عاصم بن ثابت

انساری رہ افری کی زیر امارت تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ مکہ اور عنفان کے درمیان بنی ہزیل کا ایک قبیلہ بنو لحیان رہتا تھا ان لوگوں نے بنولحیان کومسلمانوں پر چڑھادیا۔سات آ دی موقع پرشہ ہو گئے اور تین باقی نج گئے۔ یہ تینوں جان کی امان کے وعدہ پر نینچ اتر آئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے ایک حضرت خبیب رہائی بھی تھے۔ کفار نے موقع پاتے ہی ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں گر فقار کر لیا۔ ان لوگوں نے کما کہ یہ تمہاری بدعمدی ہے مگران کافروں نے بروا نہ کی تین مسلمانوں میں سے ایک عبداللہ بن طارق رہائی اس بات کو گوارہ نہ کر سکا

اور احتجاج کرتے ہوئے لڑنے لگا اور اس نے مردانہ وار لڑ کر جان دے دی۔

اب دو آدی باقی رہ گئے۔ مشرکین نے ان دونوں کو لے جاکر مکہ میں فروخت کر دیا۔
اس یوسف اسلام کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا۔ جے غزوہ بدر میں حضرت خبیب
ریٹائٹر ہی نے قتل کیا تھا۔ عقبہ بن حارث نے انہیں گھر میں لا کر قید میں ڈال دیا۔ موہب کو
گرانی کے لیے مقرر کر دیا خبیب رہ ٹائٹر کے قتل میں مشرکین نے بردا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر
شعیم کے مقام پر ایک درخت پر سولی کا پھندا لئکایا گیا۔ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب وہ لوگ قتل
کے لیے خبیب رہ ٹائٹر کو لینے آئے تو فرمایا: ذرا ٹھر جاؤ دو رکعت نماز پڑھ لوں جی تو زیادہ
پڑھنے کو چاہتا ہے لیکن تم سمجھو گے کہ میں موت کے خوف سے بمانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ نماز
سے فان غرم کی سور کر مقتل موان مور کر آئی کی نیان دیں دعا کی افاظ تھے۔

ے فارغ ہو کر سوئے مقل روانہ ہوئے آپ کی زبان پر دعائے یہ الفاظ تھے۔ «اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا
"الله! تو اسْسِ شار کر' ایک ایک کر کے اسیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو باتی
نہ چھوڑ۔"

مقل کے قریب پہنچے تو یہ شعر پڑھے:

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْرَعِي وَذَٰكِ فِي ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَّشَأْ

يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّع»

( صحیح البخاری الجهاد و السیر ' بَاب هل یستأسر الرجَل ... ح ٣٠٤٥) « دونین بحالت اسلام قتل ہو رہا ہوں۔ جھے کوئی غم اور پروا نہیں کہ میں کس پہلوگر تا ہوں۔ میرے ساتھ بیہ سلوک اللہ تعالی کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ چاہے تو کئے ہوئے اعضا پر برکت ناذل کر دے گا۔ "

کئی ماہ قید میں رہے حرمت والے مہینے گزر گئے تو قتل کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت فبیب بڑاٹٹھ نے نگران سے تین باتوں کی درخواست کی تھی' آب شیریں بلانا' بتوں کے نام کا ذبیحہ (حرام) نہ کھلانا اور قتل سے پہلے خبر کر دینا' آخری درخواست عقبہ کی بیوی سے بھی کی تھی۔ جب قتل کا پروگرام بنا تو اس نے آکر آگاہ کر دیا۔ خبیب بڑاٹئ نے طمارت کے لئے استرا مانگا اس نے لادیا۔ اس کا بجہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے ازراہ شفقت

'' را موجہ ان سے عدویہ اس کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی کہ کمیں خبیب بڑاٹھ عداوت و دشمنی بچے کو اپنی ران پر بٹھالیا۔ مال کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی کہ کمیں خبیب بڑاٹھ عداوت و دشمنی میں ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں گھبرائی ہوئی آئی۔ خبیب

ر ٹالٹڑ ان کی پریشانی کی وجہ جان گئے۔ فرمایا: کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس، معصوم سے لول گا؟ حاشا ہم ایسے نہیں کرتے۔ خبیب بٹالٹھ کی باتوں کا اس پر خاصا اثر ہوا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے خبیب بٹالٹھ سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس قید میں حضرت خبیب بٹالٹھ پر خصوصی فضل فرماتا تھا۔ عقبہ کی بیوی ہی کا

بیان ہے کہ میں نے بارہا ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا حالا نکہ ان دنوں انگور کا موسم بھی نہ تھا اور وہ بندھے ہوئے تھے' کہیں جا سکتے تھے نہ کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت تھی۔ یقیناً وہ اللّٰہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رزق تھاجو خزانہ غیب سے انہیں ملتا تھا۔

قاضى محرسليمان منصور پورى رايتي نے حضرت خبيب بناتي كالفاظ كامفهوم يول اداكيا ہے۔

جب نکلتی ہے جان اسلام پر تب نمیں پروا جھے کو جان کی کیوں نہ دول کامل خوشی سے اپنی جال چھے کو جان کی چاہی ہوئے ہوئے ہوئی جال کی آرزو پنہال میرے بسینے میں تھی اس دلِ مشاق پُر ارمان کی آنکھ کر لیتی زیارت وقت ِ نزع دائی ایمان کی دائی حق ہادئ ایمان کی دائی جن پہنی خوان کی جان جن پر میں نے بھی قربان کی جان جن پر میں نے بھی قربان کی جان جن پر میں نے بھی قربان کی

حضرت خبیب بناٹی کو جب سولی پر افکایا گیاتو ابوسفیان نے آپ سے کہاہا او ااب تم پہند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یمال محمد ملڑ ہے ہوتے اور تم نی جاتے ؟ حضرت خبیب بناٹی نے انتہائی محبت سے فرمایا: اللہ تعالی خوب جانتا ہے میں تو یہ بھی پہند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے انہیں ایک کا نا بھی چھے۔ پھر لوگوں نے کہاتم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا

ے برے میں میں میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قتم! اگر تم میرے سامنے ساری ونیا کی ورد کیا ہے۔ دولت بھی لا کر ڈھیر کر دو تب بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔

آ خرعقبہ بن حارث اٹھااورآ پ کوشہید کر دیا۔اس طرح اسلام کی تاریخ میں جرات و بسالت اور صبر واستقامت کا ایک شاندار نمونہ چھوڑ کرآپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔

یہ کیما عجیب منظر تھا کہ ایک غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم ہو رہے تھے بطحائے کفر کا قاتل فرزند توحید کو کیسے بری طرح قتل کر رہا تھا لیکن یہ فرزند اسلام پیکر فرزند و رضا بنا ہوا

بڑی خوشی و رضامندی کے ساتھ اپنے خالق کے نام پر جان دے رہا تھا۔ جانب سے کی سری کی سری کا مہاتھ

جان دی' دی ہوئی اس کی تھی حق تو سے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

آنخضرت ملٹائیا کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوئی۔ تو فرمایا: خبیب! تجھ پر سلام اور پھر آپ نے عمرو بن رہیعہ ضمری بڑاٹئہ کو اس شہید اسلام کی لاش کا پہتہ چلانے کے لیے کے جھے عمر میں میں سات کراند ھیرے میں سولی کے باس گئے درخت پر ح ٹھرکر رس کا ٹی جہ

کہ بھیجا۔ عمر وبن ربیعہ رات کے اندھیرے میں سولی کے پاس گئے درخت پر چڑھ کرری کائی۔ جمد اطهر زمین پر گرا۔ ینچے آئے کہ اسے اٹھالیس مگریہ مقدس جسم زمین کے قابل نہ تھا۔ فرشتوں

نے اسے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں شہیدانِ وفا کی روحیں رہتی ہیں۔ عمرو بن ربیعہ رہا تھے بڑے حیران ہوئے کہا:اسے زمین تو نہیں نگل گئ؟ (البدایة والنھایة 'جزء ثالث ص: ۲۹)

قل کرتے وقت مشرکین نے انہیں قبلہ رخ نہ رکھا تھا لیکن جو چرہ قبلہ کی طرف پھر نے چکا تھاوہ کمی دو سری طرف کیسے پھر سکتا تھا۔ مشرکین نے بار باراسے دو سری طرف پھیرنے کی کوشش کی مگرناکام رہے۔

سعید بن عامر بناٹنہ جو حضرت عمر فاروق بناٹنہ کے عمال میں سے تھے ان کا یہ حال تھا کہ

نہ کوئی شکایت۔ حضرت خبیب بڑاٹھ کے قتل کے موقع پر میں مجمع میں موجود تھا۔ مجھے جب وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ ان کے علاوہ بھی کشتگانِ راہِ اسلام کے بہت سے واقعات ہیں۔ سب کا ذکر کرنا مزید طوالت کا باعث ہو گا۔

کھی کھی مکبارگی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو بولے مجھے کوئی مرض ہے

ہاعث ہو گا۔ امام ابن کثیر رحالتی نے [الاً مَنْ أَكُرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ ] کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رخالتی کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت حبیب بن زید مازنی رخالتی کا واقعہ بھی ہے۔ الاستیعاب وغیرہ میں ان کے واقعے کی تفصیل مل سکتی ہے۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ دین میں استقامت ہی سے اللہ تعالی کے ہاں بلند مقام اور مقبولیت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی سب کو دین وایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ (آمین)

# ۲۲\_ فرائض اور حلال وحرام كاالتزام

عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَمَضَانَ، إِذَا صَلَيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى وَأَحْلَلْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَ أَدْخُلُ الْجَنَّة؟ قَالَ: «نَعَمْ» رواه مسلم ذلك شَيْئًا، أَ أَدْخُلُ الْجَنَّة؟ قَالَ: «نَعَمْ» رواه مسلم «وَمَعْنَى حَرَّمْتُ الْحَرَامَ: اجْتَنَبْتُهُ، وَمَعْنَى أَحْلَلْتُ الْحَرَامَ: الْمُعْتَدِلُ اللهُ الْحَرَامَ: الْحَرَامَ: الْحَرَامَ: الْحَرَامَ: الْمُعْتَدِلُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ابو عبدالله سیدنا جابر بن عبدالله انصاری رشی الله سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله ملتی ایک شخص نے اگر میں (صرف) فرض نمازیں ادا کروں ' صرف) رمضان کے روزے رکھوں 'حلال کو حلال اور حرام کو

حرام مجھوں اوراس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جاسکوں گا؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں''۔

[حَرِّمْتَ الْحَرَام] كامعنى بحرام سے اجتناب كروں اور [أخلك ألحكل ]كا معنى بحرام سے اجتناب كروں اور [أخلك ألحك كاعتفادر كھتے ہوئے اس يرمل كروں -

تخريج: صحيح مسلم 'الايمان 'باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة و

أن من تمسك ما أمر به دحل الحنة ' ح: ١٥

شرح الالسفاظ: [أنَّ رَجُلاً] اس شخص كانام نعمان بن توقل رُفاتُوَ ہے۔ بنونزاعہ قبیلے سے مصلح۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شركت كی اورغزوہ احد میں شہید ہوئے۔[اُرَائِتَ] ہلائے اور فتو كی ديجئے۔[المَ كُتُوبَات] ہلائے اور فتو كی ديجئے۔[المَ كُتُوبَات] ہنجگانہ فرض نمازیں۔

فرا پیہ سے پوری بی جائے ہی۔ (ابو داو د 'ح ۸۶۹ و ابن ماجه 'ح ۱۱۲۱) اگر کوئی مختص تحقیر واستخفاف کی بنا پر سنت کو چھوڑ ہے تو وہ کا فرٹھ ہرے گا۔ رسول اللہ نے اس سائل کوصرف ان فرائض پڑمل کرنے کی اجازت دے دی۔ شاید باتی احکامات اس وقت تک فرض نہ تھے یا آپ یہ جانتے تھے کہ بیشخص اسلام پر راسخ ہونے کے بعد باتی احکامات پرخود بخو دعمل کرے گایا فرائض کے تابع سنن مؤکدہ انہی فرائض کا حصہ ہیں۔ ان سے الگنہیں اور ان کا تتمہ اور انگملہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

#### أَخْلَلْتُ الْحَلاَلُ وَ حَرَّمْتُ الْحَرَامَ الْحَرَامَ الْمُ طلل أو طلل اور حرام كو حرام سمجھوں۔ علال كو طلل سمجھنا واجب ہے 'البتہ طال

صلا کو حلال سمجھنا واجب ہے البتہ حلال استحمنا واجب ہے البتہ حلال استعمال اپنی مرضی پر موقوف ہے البتہ حلال میں سے جو امور واجب ہوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے مکمل اجتناب فرض ہے البتہ اضطرار کی صورت میں بعض امور مشٹیٰ ہیں۔

أَذُخُلُ الْجَنَّةَ الْاَكِمَ مِن جنت مِين جاوَل گا؟" اس كامقصدية تقا كه صرف ان اركان كے ادا كَرْفِ كَلَّ ادا كرفِ كى صورت مِين سيدها جنت مِين جاسكوں گا يا نهيں آپ فے فرمايا: ہاں۔ جب تم فرائض كى مكمل بابندى كرو طلال كو اختيار كرو اور حرام سے اجتناب كرو كَ وَ جنت مِين جاؤ كے۔ اس في سن كريه كما: ((وَاللّٰهِ لاَ أَذِيْدُ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْئًا)) "الله تعالى كى قتم مِين اس سے زيادہ كچھ نہ كرول گا۔"

حدیث کا مقصد سے ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ دین کے ارکان و فرائض کو صحیح طور پر بجالائیں۔ احکام اللی کو تسلیم کریں اور اطاعت اللی کا جذبہ دل میں پیدا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور دین پر عمل کا شوق دل میں پیدا ہو گاتو زیادہ سے زیادہ نوافل کی رغبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے آنخضرت ملی کیا نے سائل کے جواب میں دین کے بنیادی امور ذکر فرما دیئے اور نوافل و سنن کا ذکر نہ فرمایا کہ جب اسلام اس کے قلب و ذہن میں رائخ ہو جائے گاتو اس کی طبیعت خود بخود باتی عبادات کی طرف بھی مائل ہو جائے گا۔

## ۲۳۔ وضو 'ذکر 'نماز 'صدقہ 'صبراور قرآن کے فضائل

عَنْ أَبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الطُّهُورُ شَطْرُ اللهِ عَلَيْ : «الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ

نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ، وَالصَّبرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» (رواه مسلم)

تخريج: صحيح مسلم، الطهارة، باب فضل الوضوء، ح: ٢٢٣.

شیح الانفاظ: [الطُّلُهُورُ] طاپر پیش: طهارت و پاکیزگی۔ طاپر زبر ہو تو اس کا معنی ہے وہ چیز جس کے ساتھ طهارت حاصل کی جائے۔ طهارت کا لغوی معنی ہے ظاہری اور باطنی 'محسوس اور غیر محسوس' ہر قتم کی میل اور خرابی سے بچنا اور شرعاً عدم طهارت کے ازالہ یا محض تواب کو بھی طهارت کتے ہیں۔ [شَطُو الْإِیْمَانِ] "شطر" نصف کو کتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ طہارت کا اجر و تواب ایمان کے تواب کے نصف تک جا پنچنا ہے۔

امام نووی ریالیًد نے ایمان سے نماز مراد لی ہے اور انہوں نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ نماز چو نکہ طمارت کے بغیر درست نہیں ہوتی تو گویا یہ ایمان کا نصف ہے۔ مترجم کی رائے میں یمال "شطر" کا معنی نصف کی بجائے "عظیم حصہ" بھی ہو سکتا ہے اور عربوں کے ہاں کسی چیز کے عظیم حصہ کو بھی "شطر" کہتے ہیں۔ ویسے یہ لفظ نصف کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ [وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُا المِيْزَانَ] "الحمدللله" میزان اعمال کو بھردے گالیعنی ان

الفاظ كو پڑھنا اور ان كے معنى كا ذبن ميں متحضر ہونا اس كا ثواب ميزان كو وزنى كرے گا۔
انسان اپنے اختيار سے جو اچھے كام كرے ' اس پراللہ تعالى كى تعريف كرے تو اسے "حمد "
كتے ہيں اور ميزان سے مراد وہ ترازو ہے جس ميں قيامت كے روز اعمال كا وزن كيا
جائے گا [سُبْحَانَ اللّٰهِ] الله تعالى كو ان صفات سے منزہ سمجھنا جو اسے لائق نہيں۔
[وَالصَّلُوةُ نُؤدًا نَماز نور يعنى نور كاسب ہے يا اس كا مطلب بيہ ہے كہ نماز مسلمان كے
ليے دنيا اور آخرت ميں اس كے رائے كو روشن كرنے والى ہے يا بيہ مراد ہے كہ نمازى كے
چرے كو منور كرے گی۔ جيساكہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ كا ارشاد ہے:

«مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ»(مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر: ٨٣/١٠، ح: ٢٥٧٦ وصحيح ابن حبان(موارد الظمآن) ح: ١٤٦٧ والحديث صحيح)

"جو شخص نماذ کی محافظت کرتا ہے تو روز قیامت نماز اس کے لیے نور' برہان اور نجات کاسبب ہوگی۔"

[وَالصَّدَفَةُ بُوْهَانًا] صدقه 'صدقه کرنے والے کے لیے ایمان کی برہان یعنی واضح اور قطعی دلیل ہے۔ [وَالصَّبُوْضِيَاءً] "مبر روشنی ہے" یعنی مبر کے ذریعے اندھیرے اور مشقیں زائل ہو جاتی ہیں۔ [القُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ] یعنی اگر تو قرآنی احکام پر عمل کرے تو قرآن تیرے لیے ججت ہو گا اور تو اس کے انوار سے ہدایت پائے گا اور اگر تو اس کی منع کردہ اشیاء اور امور سے اجتناب نہ کرے اور اس کے احکام و حقوق کی ادائیگی سے اعراض کرے تو یہ تیرے خلاف جمت ہو گا۔ آخضرت ملی ایک کا ارشاد ہے:

" اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ " (صحيح مسلم، صلاة المسافرين، بأب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ح: ٨٠٤ وانظر صحيح

الجامع الصغير، ح: ١١٦٥)

"قرآن کریم کی تلاوت کیا کرویہ قیامت کو تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔" [یَغُدُوْ] رزق کی کوشش کرتے ہوئے صبح کر تا ہے۔ [فَبَایِعٌ نَفْسَهُ] اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ لیعنی ایسے عمل کر تا ہے جو اسے اللہ تعالٰی کی ناراضی اور عماب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ [فَهُغْتِقُهَا] اپنے آپ کو آزاد کر تا ہے لیعنی عذاب سے بچالیتا ہے۔ [أَوْ مُوبِقُهَا] معاصی کا

ار تکاب کر کے اپنے آپ کو ہلاک و تباہ کر لیتا ہے۔ تشویجے: اس حدیث میں آنخضرت ملٹھ کیلم نے متعدد چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ © طہارت

© ذكر اللى ﴿ نماز ﴿ صدقه ﴿ صبر ﴾ قرآن كريم-

[اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِیْمَانِ] پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ "الطهور" کے لفظ میں طا مضموم ہے اور یہ مصدر ہے "الطهور" طا پر زبر ہو تو اس سے وہ چیز مراد

ہوتی ہے جس سے طمارت کی جائے یعنی پاکیزگ عاصل کی جائے۔

اسلام دین فطرت ہے اس لیے طمارت پر بہت ذور دیتا ہے۔ طمارت جسم کی ہویا لباس کی عجمہ کی ہویا لباس کی عجمہ کی ہویا لباس کی عجمہ کی ہویا روح کی فاہری صفائی باطن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک شخص آپ کی فدمت میں آیا تو اس کے کپڑے میلے اور بال پراگندہ تھے آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کما مجھے سادگی پیند ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ کوئی سادگی نہیں سادگی میں بھی صفائی ہوتی ہے۔ سحابہ کرام اونی لباس استعال کرتے تھے جمعہ کے روز گری کے موسم میں پسینہ آتا تو مسجد میں بؤ کھیل جاتی نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ آپ نے انہیں تھم دیا کہ جمعہ کے دن نمادھو کر

اس کیے کیا پیاز' کسن اور گندنا وغیرہ بدبو دار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ سنع کیا گیا ہے کہ اس سے نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ طہارت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالی نے آنخضرت ملٹا کیا کہ کو بھی تھم فرمایا:

﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرٌ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلرُّجَّزَ فَأَهْجُرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ (المدثر ٧٤/ ٤\_٥)

"اپنے کپڑے صاف رکھیں اور نجاست سے دور رہیں۔"

طمارت رکھنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔

اجلا لباس پہن کر آیا کریں۔

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّقَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ثِنَا ﴾ (البقرة ٢/ ٢٢٢)

"بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔" اہل قباء کا رواج تھا کہ وہ پانی سے استنجاء کرتے تھے تاکہ خوب نظافت و صفائی ہو سکے۔ (جامع الترمذی' تفسیر القرآن' ح:۳۱۰۰) اللہ تعالی کو ان کا یہ عمل پہند آیا تو قرآن کریم میں ان کی مرح بایں الفاظ فرمائی۔

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِبِنَ ﴿ آَنَ اللهِ ١٠٨/٥)

"قباء میں ایسے لوگ ہیں جو انتہائی نظافت پیند ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی نظیف لوگوں سے محبت رکھتاہے۔"

طمارت و نظافت کی اہمیت کی بناء پر اس مدیث میں آپ نے فرمایا:

«اَلطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ»

"صفائی اور طهارت نصف ایمان ہے یا ایمان کاعظیم جزء ہے۔"

ابن عمر والله عند روايت ب كه آخضرت النايل في فرمايا:

«لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورِ وَلاَ صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُولٍ»(صحيح مسلم، الطهارة، باب وجوب الطهارة، ح: ٢٢٤)

"وضو کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے نہ خیانت کے مال سے صدقہ۔"

جو شخص سنت رسول کے مطابق صیح وضو کر کے نماز ادا کرے اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عثان بڑاٹھۂ نے پانی منگوا کر لوگوں کو وضو کر کے دکھایا اور فرمایا آنخضرت ملٹھائیا اسی طرح وضو کیا کرتے تھے پھر فرمایا میں نے آنخضرت ملٹھائیا کو فرماتے ہوئے سنا:

'' بنو شخص میری طرح وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے اور وہ ان میں اپنے دل سے

گفتگو نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔"

ذکر اللی اس کے بعد آپ نے ذکر اللی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"الحمدلله" کا کلمہ میزان کو بھر دے گا۔ " سُنبحانَ الله اور اَلْحَمْدُ لِللهِ "

زمین و آسان کے مابین خلا کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بردی اہمیت اور فضیلت

ہے۔ قرآن کریم میں ہے: < ریستو میں ہوئے ۔

﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَحْتَرُ ﴾ (العنكبون ٢٩/ ٤٥) "الله تعالى كاذكر برى چيز ہے۔"

﴿ فَأَذَكُرُونِي أَذَكُرَكُمْ ﴾ (البقرة٢/ ١٥٢)

«تم میرا ذکر کرومیں تنہیں یاد ر کھوں گا۔ "

﴿ أَلَا بِذِكِ إِللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ شِ ﴿ الرعد٢٨/١٣)

"خبردار! الله تعالی کی یاد سے دلوں کو سکون نصیب ہو تاہے۔"

ایک حدیث میں آپ ملٹی لیا نے فرمایا:

«مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَ بَّـهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَ بَّـهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» (صحيح البخاري، الدعوات، باب فضل ذكر الله، ح:٦٤٠٧)

"الله تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی مثال زندہ کی سی اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔"

الله تعالی کا ذکر کرنا بھی ایک صدقہ ہے صحیح مسلم کے حوالے سے آگ (حدیث:۲۵) آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے آگر نبی طرح نماز پر سے کہا' یارسول اللہ! اصحاب ٹروت اجر و ثواب میں ہم سے سبقت لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں البتہ ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا: تمہیں سُبْحَانَ

إِن من من رب الله عن الله عن الله وغيره يرصد من الله عن الله عند الله الله وغيره يرصد قد كا تواب ملما ي-

دو سری حدیث میں ہے کہ نادار صحابہ نے رسول اللہ ملٹھایا سے آکر کما کہ صاحب روت صحابہ ہماری طرح نماز پڑھتے 'روزہ رکھتے اور دیگر عبادات بجا لاتے ہیں البتہ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے آپ نے فرمایا:

''کیامیں تمہیں ایک ایساعمل نہ بتاؤں جب تم وہ کروگے تو تم آگے جانے والوں کو جاملو گے اور بعد والوں کو بہت پیچھے چھوڑ دوگے۔ تم ہر نماز کے بعد سبحان الله' الحمد للله rr rr دفعہ اور الله اکبر rr مرتبہ کما کرو۔

حضرت عبدالله بن عمرو و است بر دوایت بر رسول الله طال نیم فرمایا: دو آسان عمل ایس می الله عبی که جو مسلمان ان پر کاربند ہو جنت میں جائے گا مگر عمل کرنے والے بہت قلیل بیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد "سبحان الله 'الله اکبر اور الحمدالله دس دس بار کما جائے۔ آنخضرت ملتی کے فرمایا: کہ بید زبان پر صرف ڈیڑھ سو کلے بیں لیکن میزان میں پندرہ سو ہول گے۔

آپ نے فرمایا دو سرا عمل ہے ہے کہ رات کو جب بستر پر آئے تو "سبحان الله ۳۳ بار الحمدلله ۳۳ بار اور الله اکبو ۳۴" بار کھے۔ بیہ زبان پر سو کلمے ہوں گے اور میزان میں ایک ہزار ۔ تم میں سے کون روزانہ پچتیں سو گناہ کر تا ہے؟

صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ انسان ان پر مداومت کیے نہیں کرتا؟ فرمایا بندہ جب نماذ میں ہوتا ہے تو شیطان اسے مختلف کام یاد کرا دیتا ہے ای طرح جب وہ بستر پر آئے تو اسے مختلف خیالات اور وسوسول کے بعد غافل کر کے سلا دیتا ہے اور وہ سوجاتا ہے۔ (سنن أبی داود' الادب' باب التسبیح عند النوم' حدیث ۵۰۲۵ و جامع الترمذی' الدعوات ۱۳۲۱ و سنن ابن ماجه' ابواب إقامة الصلوات' باب ما یقال بعد التسلیم' حدیث ۹۲۲۱ و الحدیث صحیح)

(۳) نماز دین کا بنیادی رکن ہے آنخضرت ملتی ایم نے نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے رو کتی ہے۔

﴿ إِنَ ٱلصَّكَانُوةَ تَنَهُىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكِّرِ ﴾ (العنكبوت ٢٩/ ٥٥) "ب ثك نماز ب حياني اور برائي سے روكتی ہے۔"

ایک مدیث میں ہے:

"مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمُ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَّهُ نُورًا»(مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:٨٣/١٠) ح:٢٥٧٦ وصحيح ابن حبان:١٤٦٧)

دوجو شخص نمازی محافظت کرے توبیاس کے لیے نور 'ایمان کی دلیل اور قیامت کے دن ذریعہ نجات ہوگی اور جونماز کی محافظت نہ کرے بیاس کیلئے نور ثابت نہ ہوگی۔ "

(۴) صدقه آپ نے صدقہ کی اہمیت و نضیلت کے بارے میں فرمایا:

«اَلصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

"صدقه صدقه كرنے والے كے ايمان كى دليل ہے۔"

اسلام میں صدقہ کی بری اہمیت ہے الله تعالی نے رسول اکرم التھاليم کو حکم فرمايا:

﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِبِهِم بِهَا ﴾ (التوبة ١٠٣/٩)

"آپان سے ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک وصاف کریں۔"

آپ نے فرمایا:

«وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ الْمَاءُ النَّارِ»(جامع الترمذي، الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، ح:٢٦١٦)

''صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھادیتا ہے۔'' صدقہ جب خلوص اور محض رضائے اللی کے لیے کیا جائے تو معمولی صدقہ بھی انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

«إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة» (صحيح البخاري، الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ح:١٤١٧ وصحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة ...،

"صدقه کرکے جہنم سے پیجاؤ خواہ ایک تھجورہی ہو۔"

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ»(صحيح مسلم، البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، ح: ٢٥٨٨)

"صدقه مال کو کم نهیں کر تا۔"

(۵) صبر ای نے فرمایا ((اَلصَّبْرُ ضِیَاءً)) ''صبر روشی ہے۔'' صبر کا مطلب ہے گناہوں سے سبر کا مطلب ہے گناہوں سے باز رہنا۔ عبادت پر صبر کا مطلب ہے کہ عبادت کو دوام کے ساتھ کیا

جائے۔ مصائب و آلام کو برداشت کرنا اور جزع فزع نہ کرنے کو بھی صبر کما جاتا ہے۔ مصیبت یا پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہئے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں خوشخبری ہے۔ فرمایا:

﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّنِبِرِينَ آوَ ۚ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَابِّنَاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ( البقرة ٢ / ١٥٥ - ١٥)

"آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو إِنَّالِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ دَاجِعُوٰن بِرُھ کر خاموش رہتے ہیں۔"

### صبر کی تین قشمیں ہیں:

- أَلصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ: اطاعت يراستقامت اختيار كرنا-
  - أَلصَّبُوعَنِ الْمَعْصِيةِ: كَناه اور براكى سے باز رہنا۔
- 😁 أَلصَّبْرُ فِي الْمُصِيبَةِ: تَكليف اور مصيبت كے وقت جزع فزع ند كرنا-

(۲) قرآن کریم ﴿ وَالْقُوْآنُ خُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ﴾ "اور قرآن تهمارے حق میں یا تہمارے خلاف ججت ہوگا۔"

جو شخص قرآن کریم کو پڑھے 'سمجھے اور اس کے احکام کی پابندی کرے تو یقینا یہ قرآن اس شخص کے حق میں جست اور فلاح و نجات کی دلیل ہے اور جو شخص اس کی پروا نہ کرے ' غفلت کا شکار ہو' اور اس کے احکام کے خلاف زندگی گزار تا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن اس کے خلاف خود رسول اکرم ساتھ ہے' اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدمہ دائر کرتے ہوئے فرمائیں گے:

﴿ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَكَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا (بَ) ﴿ (الفرقان ٢٠/٢٠) "ياالله! ميرى امت ك ان لوگول نے قرآن كوچھوڑويا تھا۔"

### یک حدیث میں آپ نے فرمایا:

﴿ إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ (صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ح: ٨٠٤)

"قرآن مجید پڑھاکرو کیونکہ یہ قرآن صاحب قرآن کے لیے قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا۔"

«اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ! مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ فَيُشَفَّعَانِ»(مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:١١٨/١٠، ح: ٦٦٢٦ والمستدرك للحاكم: ١/٤٥٥)

شاکر: ۱۱۸/۱۰ ، ح: ۱۲۲۱ والمستدرات للحاجم: ۱۵۰۱ ، (۱۵۰۷ میل کے دوزہ کے گایا اللہ! میں نے "روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کے گایا اللہ! میں نے اسے (دن کے وقت) کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کے گایا اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول ہوگی۔"
اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔"
آخر میں آپ نے فرمایا کہ ہر مخص محنت و کوشش کر رہا ہے۔ اور اپنے نفس کا سودا کر اہا ہے۔ کوئی نیکی کر کے اسے ہلاک کر رہا ہے۔

رہا ہے کوئی لیکی کرئے اسے آزاد کر رہا ہے اور نوی گناہ کرنے اسے ہلا ب کر رہا ہے۔ تطلب میہ ہے کہ ہرانسان کسی نہ کسی کو شش میں مصروف ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بچالیتا ہے اور اگر

س كا نافرمان ب تو اپ آپ كو ملاكت عباى اور بربادى ك كرهے ميں و تعليل رہا ہے۔

# ۲۴- حرمت ظلم اور حقیقت توحید

عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيْهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيلَّا فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ، أَنَّهُ قَالَ: «يَاعِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا،

فَلاَ تَظَالَمُوا، يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاًّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَاعِبَادِي! كَلُّكُمْ عَار إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَاعِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْلَكُم، يَاعِبَادِي! إِنَّكُم لَنْ تَبِلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبِلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتَّقَى قَلْب رَجُل وَّاحِدٍ مِّنكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَاعِبادِيًّ! لَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ ۚ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَّاحِدٍ مِّنكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُّلْكِي شَيْئًا، يَاعِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَّسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَاعِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُونَيِّكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَّجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَّجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ»(رواه مسلم) سید نا ابو ذر غفاری بناتیر نبی اکرم ملتی کیا سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں كه الله تعالى في فرمايا: "ميرك بندو! ميس في اين اوپر حرام كر ركها ب کہ کسی پر ظلم کرول اور میں نے اسے تہمارے درمیان بھی حرام کر دیا ے لنذائم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو! تم سب گراہ ہو سوائے اس کے جے میں ہدایت دول پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرومیں متہیں ضرور ہدایت دول گا۔ میرے بندو! تم میں سے ہرایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دول تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ میرے بندو! تم میں سے ہرایک نگاہے سوائے اس کے جے میں لباس پیناؤں تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندو! تم دن رات گناہ کرتے ہو میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرومیں تہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو! تم مجھے کچھ نقصان پنچا سکتے ہو نہ فائدہ۔ میرے بندو! تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن' سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہو گا۔ میرے بندو! اگر تم میں سے اگلے بچھلے انسان اور جن ' بد ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی سمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو! اگر تہمارے اگلے پچھلے انسان اور جن 'تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہرایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کی آتی ہے۔ میرے بندو! میں تہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں تہیں ان کی یوری یوری جزا دول گاپس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمہ كرے اور جھے اچھا نتيجہ نہ ملے تووہ صرف اپنے آپ ہى كو ملامت كرے۔

تخريج: صحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، ح:٢٥٧٧.

مج الالفاظ: [حَرَّمْتُ الظُّلْمَ] میں نے ظلم حرام کر رکھا ہے۔ لغوی طور پر کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا' ظلم کہلاتا ہے۔ اس ظلم سے مراد حد سے تجاوز اور لوگوں کے بارے میں ناجائز تصرف ہے اور یہ کلام' اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ظلم کو حرام قرار دینے کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے قانون عدل کے خلاف ہے۔ [حَال] گمرا لینی رسولوں کی آمد سے قبل دین سے لاعلم اور ناواقف۔ [إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ ] سوائے ان لوگول کے جنہیں میں انبیاء و رسل کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کی توفیق اور حق کے بارے میں غور کرنے کی راہ دکھاؤں۔ [فَاسْتَهُدُونِیْ ] مجھ سے ہدایت طلب کرو لینی مجھ سے حق کے راستہ کی راہنمائی طلب کرو۔ [فی صَعِیْدِ ] کھلے میدان میں۔ [المِنْحَیَط] سوئی آئرت میں ان کی پوری پوری جزا دول گا۔

تشریج: حدیث قدی: "ابل علم کی اصطلاح میں حدیث قدی وہ ہے جس میں رسول اللہ ملٹھیلیم کسی بات کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہوئے روایت کریں۔ الی حدیث کے معنی و مفہوم بقول بعض اللہ تعالی کے ہوتے ہیں اور روایت رسول اکرم ملٹھیلیم فرماتے ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث قدی میں متعدد وجوہ سے فرق ہے۔

#### <u> فرآن مجید</u>

قرآن مجید حفرت جبریل کے توسط ہی
 تخضرت مالید برنازل ہوا۔

قرآن کریم کے لئے بنقل متواتر منقول
 ہوناشرط ہے۔

قرآن کریم میں تحدی اور چیننی پایاجا تا ہے۔

قرآن کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔

قرآن کریم کے ایک جملہ کو آیت اور
 مجموعہ آیات کو سورت کما جاتا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ایک
 ایک حرف کے بدلے دس نکیاں ملتی ہیں۔

#### حدیث قدسی

صدیث قدی بھی بذر بعدالہام یا خواب بھی آب تک پہنچتی رہی \_

حدیث قدسی کے لئے بنقل متواتر منقول ہونا شرطنہیں۔

حدیث قدی میں تحدی اور چیلنے نہیں پایاجا تا۔

حدیث قدسی کی نماز میں تلاوت نہیں کی حدیث قدسی کے کسی جملے کو آیت یا جملول

کو سورت نہیں کہا جاتا۔ یہ ثواب حدیث قدی کی تلاوت و قراءیہ

یه نواب حدیث قدس کی تلاوت و قراءت پر نهیں۔ کتب احادیث میں احادیث قدسید کی کافی تعداد موجود ہے۔

محدثین نے احادیث قدسیہ کو مستقل کتابوں اور مجموعوں میں بھی جمع کیا ہے ان میں سے ایک مشہور کتاب علامہ عبدالرؤف المناوی کی ہے۔ اس کانام "الا تحافات السنية في

الاحاديث القدسية" ، اس بس (١٥٢) احاديث بير.

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے مختلف باتوں کی تلقین فرمائی۔ (۱) حرمت ظلم لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کی دفعہ ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ (الأنعام١/١١)

"اس (الله تعالی) نے رحم کرنااپنے اوپر فرض کیا ہے۔"

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ (الأنعام٦/٥٥)

"تهارے رب نے رحم کرنااپے اوپر فرض کیاہے۔"

﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ (الأنعام٦/١٣٣)

"اور تمهارا رب لوگول سے مستغنی اور رحمت والاہے۔"

﴿ فَإِن كَ ذَبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ (الأنعام٦/١٤٧)

"اگریه لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ کمہ دیجئے کہ تہمارا رب وسیع رحت ...

والاہے۔"

الله تعالى چونكه ازحد مهران وحيم وشفق ہے اس ليے وہ كى پر ظلم و زيادتى سي كرتا . ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ

حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

"قیامت کے دن ہر فخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا مجرمین اس میں درج اعمال سے خوف کھائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس! اس کتاب کو کیا ہے؟ (بیہ کیسی کتاب ہے؟) کہ اس نے کوئی عمل بھی نہیں چھوڑاسب اس میں درج ہے۔ یہ لوگ جو پچھ دنیا میں کر چکے وہ سب وہاں موجو د پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ "

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَدَّا يَسَرَهُ ۞ (الزلزال٩٩/٧٨)

"جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گااہے دیکھ لے گااور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔"

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا (الساء٤٠/٤)

"بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اگر کسی کی ایک نیکی بھی ہوئی تواللہ تعالیٰ اسے بڑھادے گااور اپنی طرف سے اجر عظیم عطاکرے گا۔"

﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ) ﴾ (آل عمران ١٨٢)

"بيسب تهمارے اعمال كے سبب ہے اور الله تعالى بندوں پر زيادتی نہيں كر تا۔"

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ (يونس١/٤٤)

"بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کر تا لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔"

﴿ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّا ﴾ (النساء٤/٤٩).

"اوران يربالكل ظلم نه كياجائے گا۔"

﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِلَّهِ ١٢٤/٤)

"اوران پر معمولی سابھی ظلم نہیں کیاجائے گا۔"

ان تمام آیات سے بخوبی واضح ہوا کہ اللہ تعالی ظلم نہیں فرماتا۔ اس لئے اس نے تھم دیا ہے کہ تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو دنیا میں کسی کا کسی پر ظلم کرنا قیامت

كروز اندهيرول كاسبب هو كالم حضرت ابن عمر في آها سه روايت بكر مني سائيلم في فرمايا: «اَلطُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحيح البخاري، المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ح: ٢٤٤٧ وصحيح مسلم، البر والصلة، باب تحريم الظلم، ح: ٢٥٧٩)

''دنیامیں کیاہوا ظلم قیامت کو ظلمات (اندھیروں) کاسب ہے۔''

جو شخص دنیا میں کنی پر ظلم کر تا ہے قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سے روایت ہے 'آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا: "جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو آج معاف کرا لے قیامت کے دن کسی کے پاس درہم ہوں گے نہ دینار۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابروہ لیے جائیں گے اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابروہ لیے جائیں گے اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے۔" (صحیح بخاری '

المظالم'باب من كانت له مظلمة عندالوجل فحللهاله ..... 'ح:۲۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنہ سے روایت ہے۔ آنخضرت ملٹالیا نے دریافت فرمایا: 'کمیاتم جانتے ہو

کہ مفلس کون ہے؟" صحابہ نے کہا: ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔
آپ نے فرمایا: میری امت کامفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز 'روزہ اور زکوۃ وغیرہ جیسی نیکیاں کر
کے قیامت کے دن آئے گاتوان اعمال کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر زیاد تیاں بھی کی ہوں
گی کسی کو گالی دی ہوگی 'کسی پر الزام لگایا ہو گا' کسی کا مال کھایا ہو گا' کسی کا ناحق خون بمایا ہو گا
اور کسی کو مارا ہو گا' توان تمام مظلوموں کو باری باری اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے دی جائیں
گی۔ اگر حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی حسنات ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے

ذے ڈال دیئے جائیں گے اور پھریہ ان تمام گناہوں کے سبب جنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(۲) ہدایت مو صرف وہ لوگ ہدایت پر ہیں جنہیں میں ہدایت دول' پس تم مجھ سے ہدایت دول' پس تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو' میں تہیں ہدایت دول گا۔ گویا ہدایت و راہنمائی کا مالک و مختار بھی اللہ ہے اس سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے بندوں کو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعاکر \_' کی تلقین کی گئی ہے۔

﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ إِنَّ الفاتحة ١/١)

"ياالله! بميس صراطِ متقيم كى را بنمائى فرماً."

انبیاء طلط اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم' اسحاق' یعقوب' نوح' داود' سلیمان' ایوب' یوسف' موسیٰ' ہارون' زکریا' کیجیٰ عیسیٰ' الیاس' بسع' اور لوط طلط کے اسائے گرامی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَٱجْنَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ ﴿ وَأَجْنَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَالأنعام ١/ ٨٧)

"بهم نے ان سب کو چنااور صراط متنقیم کی راہنمائی کی۔"

ہرایت اس کو مل سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہرایت دے۔

﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدَّ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ﴿ ﴾ (الاسراء ٧١/ ٩٧)

"ہرایت یافتہ وہی ہے جے اللہ تعالی ہرایت دے اور وہ جے گمراہ کرے تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی دوست اور مدد گار نہ پاؤ گے۔"

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعَلَمُ وَالْكُونَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعَلَمُ وَالْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّاللَّالَا اللَّهُ الل

"آپ جے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالی جے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور وہی ہدایت اولوں کو بہتر جانتا ہے۔"

جے اللہ تعالی مدایت کی توفیق دے اسے چاہیے کہ اللہ تعالی کا شکر اوا کر تا رہے۔

﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَنَنَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَاۤ أَنْ هَدَنَا ٱللَّهُ ﴾ (الأعراف ٧/ ٤٣)

"تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس (اسلام) کی ہدایت دی۔ وہ اگر ہدایت نہ دیتاتو ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے۔" ہدایت مل جانے کے بعد یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے اور اس سے محروم نہ کر دے۔

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران٣/٨)

"اے ہمارے پروردگار! تونے ہمیں ہدایت بخشی ہے تواب ہمارے دلوں کو اس سے موڑنہ دینا۔"

چو نکمہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اس لئے اس حدیث میں فرمایا: ''میرے بندو! تم سب گمراہ ہو' سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دول تم سب مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ میں تنہیں ہدایت دول گا۔''

(۳) رزق الله تعالى نے فرمایا: میرے بندو! ثم بھوکے ہو' سوائے اس کے جے میں کھانا دوں گا۔ کھانا دوں گا۔

اس حصہ میں رزق و روزی کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے رزق اور روزی کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔

الله تعالی کا ایک نام "الرزاق" بھی ہے۔ لیعنی بہت زیادہ رزق دینے والا۔ روئے زمین پر جس قدر مخلوقات موجود ہیں ان سب کا رازق اور روزی رسال صرف اللہ تعالی ہے۔

﴿ ﴾ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود١١/١)

"زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔"

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيلِكُمْ هَـلَ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً شَبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾ (الروم٣٠/٢٠)

"الله تعالی وہ ذات ہے جس نے حمیس پیدا کیا' پھر حمیس رزق دیا' پھر حمیس مارے گا' اور پھر زندہ کرے گاکیا تمہارا کوئی شریک ایسے کام کر سکتا ہے؟ الله تعالی ان سے پاک اور بلند ہے۔ جنہیں یہ لوگ الله تعالی کا شریک بناتے ہیں۔"

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمَّ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ

السَّمَاَةِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ ثُوَّ فَكُون ﴿ فَاطْرَه ٣/٣)
"لُوكُو! ثَمَ اللهِ اورِ الله تعالى كى تعتول كو ياد كرو- كيا الله تعالى ك سواكوئى ہے جو متهيں زمين اور آسان سے رزق دے؟ اس كے علاوہ كوئى معبود نهيں 'تم كمال بحثك رہے ہو؟"

چو نکہ رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے حدیث کے اس حصہ میں فرمایا: تم سب بھوکے ہو۔ تنہیں رزق اور کھانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ رزق اس کو ملتا ہے جے میں دوں۔ للذا مجھ سے رزق طلب کرو' میں تنہیں دوں گا۔

﴿ يَنَبَىٰ ٓ ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُورِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرُ ﴾ (الأعراف ٢٦/٧)

"اے بنی آدم! ہم نے تہمارے لئے لباس نازل کیا ہے جو تہمارے ستر ڈھانیتا اور زینت کا کام دیتا ہے اور اس لباس سے تقوی کالباس بہت بہترہے۔"

الله تعالی کی نعمتوں کو استعال کرنے کے بعد الله تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ حضرت ابو سعید خدری بناٹنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت ملٹی کیا نیا کپڑا پہنتے تو یہ دعا فرماتے:

"اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْتَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ الجامع الترمذي، اللباس، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، ح:١٧٦٧ وانظر مختصر شماتل الترمذي للألباني،

"یااللہ! تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تو نے مجھے یہ لباس مہیا کیا۔ میں تجھ سے اس لباس اور جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے اس کی خیر کاطالب ہوں اور اس کے شراور جس مقصد کے لئے بنایا گیاہے اس کے شرسے بناہ چاہتا ہوں۔" معاذ بن انس بولی فرماتے ہیں آنخضرت ملتی ایم نے فرمایا جو مخص لباس پہنتے وقت یہ دعا پر ہے۔ اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں:

﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِي وَلَا قُوَّةٍ ﴾ (سنن أبي داود، اللباس، باب: ١، ح:٤٠٢٣ وجامع الترمذي، الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، ح:٣٤٥٨)

"منام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری کسی محنت اور قوت کے بغیر مجھے یہ اللہ عطافرمالہ"

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندو! تم سب کو لباس کی ضرورت رہتی ہے تم مجھ سے لباس طلب کرو۔ میں تہیں لباس دول گا۔

(۵) استغفار الله تعالى نے فرمایا: "میرے بندو! تم دن رات گناه کرتے ہو 'میں ہی تمام گناه کرتے ہو 'میں ہی تمام گناه بخشے والا ہوں۔ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دول

گا۔" استغفار کی بردی فضیلت ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اسے ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دیتا ہے اور الی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی اسی فضیلت کی وجہ سے آنخضرت ملٹھائیا ایک دن میں سوسے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ولوں پر اللہ تعالی کی یاد سے غفلت کا زنگ چڑھ جاتا ہے اس کا علاج بھی اللہ تعالی کی یاد اور استغفار ہے۔ رسول اللہ ملٹھائیا نے فرمایا:

﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»(صحبح مسلم، الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار...، ح:٢٧٠٢)

"میرے دل پر زنگ آجاتا ہے اور میں ایک دن میں سوبار استغفار کرتا ہوں۔"

استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رفائق سے روایت ہے آخضرت ملٹی ہیں۔ خضرت ابو ہریرہ رفائق سے روایت ہے آخضرت ملٹی ہی ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔" (جامع التومذی تفسیر القرآن '(۳۳۳۳) ابن ماجه الزهد 'باب ذکر الذنوب 'ح ۴۲۴۳)

انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔

حفرت ابو سعید خدری براتی سے روایت ہے آخضرت ملی ایم نے فرمایا: "شیطان نے کما تھا: اے رب! مجھے تیری عزت اور جلال کی فتم: جب تک ان لوگوں کے اجسام میں ان کی ارواح رہیں گی میں تب تک انہیں گراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال اور علو مکان کی فتم! یہ بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ (احمد ۱۹/۲۹/۳ والمشکوة للالبانی: ۲۲۲/۲)

آگر انسان شرک کا ارتکاب نہ کرے تو خواہ روئے زمین کے برابر گناہ کر لے اور اللہ تعالی سے معفرت طلب کرے تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دے گا۔

حضرت انس بنائی سے روایت ہے رسول اکرم طلی کیا نے فرمایا: "اے ابن آدم! تو جب
تک مجھے پکار تا اور میری رحمت کا امیدوار رہتا ہے، تیرے اعمال کیسے ہی ہوں میں کھے
بخش دول گا۔ مجھے کوئی پروا نہیں، اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک بھی
بہنچ جائیں اور تو مجھ سے استغفار کر کے معانی طلب کرے تو میں تہیں معاف کر دول گا
مجھے کوئی پروا نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ کر کے آئے اور شرک
نہ کیا ہو تو میں اتن ہی مغفرت سے تجھے نواز دول گا۔ (جامع الترمذی الدعوات باب فی
فضل التوبة والاستغفار ، ح ب ۳۵۲۰)

کلمہ استغفار جو شخص میہ (درج ذیل کلمہ) پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے خواہ وہ ۔ " ِ

«اَسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»(سنن أبي داود، أَبواب الوتر، باب في الاستغفار، ح:١٥١٧ وجامع الترمذي، الدعوات، باب دعاء الضيف، ح:٣٥٧٧)

رسول الله طلَّ الله الله على مجلس مين:

«رَبِّ اغْفِرْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ»(سنن أبي داود، أبواب

الوتر، باب في الاستغفار، ح:١٥١٦، وجامع الترمذي، الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، ح:٣٨١٤ وسنن ابن ماجه، الأدب، باب الاستغفار، ح:٣٨١٤) سوسو بار براها كرتے تھے۔

سید الاستغفار مضرت شداد بن اوس بناتی فرماتے ہیں آنخضرت ملتھیم نے فرمایا: "جو میں المحض اے میلے فوت محت دل سے پر ھے اگر وہ شام سے پہلے فوت

ہو گیا تو وہ جنتی ہے اس طرح جو شخص اسے رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ (صحيح البخاري، الدعوات، باب أفضل الاستغفار، ح: ١٣٠٦)

"اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سواکوئی سچا معبود نہیں ' تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور میں تیرے ساتھ کئے ہوئے عمد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں ' میں نے جو خطائیں کی ہیں ان کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو نے مجھے پر جو احسانات کے ہیں میں ان کا قراری ہوں ' اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے۔ یا اللہ! مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی بخشے والا نہیں۔ "

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'میرے بندو! تم مجھے نفع پننچا سکتے ہونہ نقصان۔ ایک موحد کا بیہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ مالک الملک (کائنات کا مالک) اور ملک الملوک (بادشاہوں کا بادشاہ) ہے۔

﴿ اگر اگلے بچھلے سب لوگ نیک اور صالح ترین بن جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے افتدار و سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہو تا اور نہ اسے کوئی فائدہ پنچتا ہے انسان جو کچھ کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔

🚯 ای طرح اگر ساری کائنات بدی پر اتر آئے تو اس سے اللہ تعالی کا کچھ نقصان ہے نہ

اس کی سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالی بندوں کے نیک یا بد ہونے سے مکمل طور بر بے بروا اور مستغنی ہے۔ الصمد اور الغنی اس کے اوصاف ہیں۔

﴿ الله تعالیٰ کے ہاں ہر ہر نعت کے بے بہا خزائے ہیں جن میں کمی آتی ہے نہ آسکتی ہے۔ نہ معلوم الله تعالیٰ کب سے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے ایک انسان کے لیے ان کا احصاء کرنا ناممکن ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِعِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ الكهف ١٠٩/١٨)

"کہ دیجے! اللہ تعالیٰ کی باتوں (نعمتوں) کو شار کرنے اور لکھنے کے لیے آگر سمندر روشنائی ہو تو اللہ تعالیٰ کی باتیں (نعمتیں) تمام ہونے سے قبل سمندر ختم ہوجائے بلکہ آگر اتنی ہی روشنائی مزید ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شار نہیں کیاجا سکتا۔"

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ سَبْعَةُ الْجُدرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهَ ﴾ (لقمان ٢٧/٣١)

''اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم ہوں اور سمندر کا پانی روشنائی ہو اور اس کے علاوہ مزید سات سمندر روشنائی کے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں (علم اور حکمتیں) مکمل نہ ہوں گی۔''

﴿ وَإِن تَعُدُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾ (إبراهيم١٤/١٣)

''اگرتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصاء کرناچاہو تو نہ کر سکو گے۔''

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ ﴾ (الحجر ٢١/١٥)

"ہارے پاس ہر چیزے خزانے ہیں۔"

سیحین میں بروایت ابو ہریرہ رہائٹھ آنخضرت ملٹالیا نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ نعتوں سے بھرا ہوا ہے وہ دن رات اس میں سے خرچ کر تا رہتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو اور غور کرو کب سے زمین و آسان پیدا کئے اس وقت سے اب تک اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔'' (صحیح البحادی النفسیو' ح :٣٢٨٣ و صحيح مسلم الزكاة باب الحث على النفقة 'ح:٩٩٣)

ای لیے اللہ تعالیٰ نے پیش نظر حدیث میں بندوں کو اپنے استعنا کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا: اگر ساری کائنات مل کر اپنی اپنی مرضی' خواہش اور ضرورت کے مطابق مائے اور میں ہر ایک کو اس کی درخواست کے مطابق عطاکر دوں تو میرے خزانوں میں نس اتن

اور میں ہرافیف و اس می در واست سے علی میں روں و میرے را رس میں اس سی کمی آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لینے سے سمندر میں آتی ہے۔ جہری ترخر میں اللہ بتدال نے فرا اللہ بتدال مال ان ان کر میں سے ساوال سمان اور اس استار

﴿ آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے بھلائی کی صورت میں اللہ تعالی کا شکر اور خسارے کی صورت میں خود انسان موردِ الزام ٹھرتا ہے اگر اس نے اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اس میں آدمی کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔

اس لئے فرمایا: میرے بندو! بیہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں محفوظ کر رہا ہوں میں متحفوظ کر رہا ہوں میں متمہیں ان اعمال کی پوری پوری جزا دول گا۔ جو شخص اپنے اعمال کا بتیجہ اچھا پائے وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور جے اچھا بتیجہ نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کیونکہ وہ خود ذمہ دار ہے۔ کسی کا قصور نہیں۔

## ٢٥\_ صدقه كاحقيقي مفهوم

عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ! ذَهَبَ
أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ
كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَ كَمَا نَصُومُ، قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَّا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ وَنَهُ مُ عَنْ مُّنْكُو صَدَقَةً، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهُيْ عَنْ مُّنْكُو صَدَقَةً، وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَنَهُيْ عَنْ مُّنْكُو صَدَقَةٌ، وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ،

قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرُ؟ فَكَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» (رواه مسلم)

سیدنا ابو ذر غفاری مناتئہ سے روایت ہے چند صحابہ نے آنخضرت ملٹھایا ہے عرض كيا: "يارسول الله! الل ثروت تو اجر و ثواب ميں سبقت لے گئے کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ (بھی) کرتے ہیں (مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ كرنے سے قاصر بين) آپ نے فرمايا: "كيا الله تعالى نے تهي بھى صدقے كاسامان مهيا نهيں كيا؟ تهمارا ايك دفعه "مسبحان الله" كهناصدقه ے- تهماراایک دفعه "الله اكبو" كمناصدقه - ایك دفعه "الحمدلله" كمناصدقد بإيك دفعه "لااله الاالله" كمناصدقد ب- يكى كاتحم دينااور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور ہم بسری کرنے میں بھی صدقہ کا ثواب ہے۔" صحابہ نے کما ایار سول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پوراکرے تواسے بھی تواب ملتاہے؟ آپ نے فرمایاً! 'نکیا خیال ہے آگر وہ اسے حرام جگہ استعال کرے تواسے گناہ نہ ہو گا؟ایسے ہی حلال مقام پر استعال کرنے پر اجر بھی ملے گا۔"

من المعروف، ح:١٠٠٦. شیح الالفاظ: [نَاسًا] کچھ لوگ لینی صحابہ کرام زُنگاتی [ذَهَبَ أَهْلُ الدثور بِالأجور] الدثور' دثر کی جمع ہے۔ دثر بہت سے مال کو کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مالداروں کو حصول ثواب کے تمام وسائل مہیا ہیں۔ [بِفُضُوْل أَمْوَالهم] "فضول" جمع ہے فضل کی

تخريج: صحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع

زائد از ضرورت چیزکو ''فضل '' کتے ہیں۔ [تھلیلة] لا اله الا الله پڑھنا۔ [بضع] با پر پیش اور ضاد پر سکون شرم گاہ یا جماع [شھوته] اپنی لذت کو۔ تشریح کے لیے حدیث نمبر۲۷ ملاحظہ فرمائیں۔

# ۲۷۔ ہرنیکی صدقہ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَدُلُ مَلَاهِ مَلَاهُم مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ» قَالَ: «تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابِيَّهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجُلَ فِي دَابِيَّهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَتَاعَهُ، صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَتَاعَهُ، صَدَقَةٌ، وَكُلُّ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» ومسلم)

سیدنا ابو ہریرہ رہ این سے روایت ہے 'رسول اللہ ملی آیا نے فرمایا!"انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انساف کرنا صدقہ ہے۔ سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا یعنی سواری پر سوار کرنایا کسی کاسلمان لاد کر اس کی مدد کرناصد قہہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ توجو قدم نماز کے لیے اٹھائے گاصد قہ ہے۔ راستہ سے ایزااور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔"

تخريج: (صحيح البخاري، الصلح، باب فصّل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، ح: ٢٧٠٧، والجهاد، باب من أخذ بالركاب ونحوه، ح: ٢٩٨٩ وصحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح: ١٠٠٩ واللفظ لمسلم)

اور ٹائلوں کی تمام ہڑیوں کو "سلامی" کہتے ہیں۔ یمال اس سے جسم کی تمام ہڑیاں اور جوڑ مراد ہیں۔ [ تَعْدِلُ بَیْنَ اثْنَیْنِ ] تو دو جھڑنے والوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کرے۔ [ اُلْکَلِمَهُ الطَّیِبَةُ ] اچھی بات۔ اس سے اللہ تعالیٰ کاذکر' اپنے لیے اور دو سروں کے لیے دعا کرنا' سلام کرنا' اور دو سروں کی جائز تعریف کرنا مراد ہے۔ [ خُطُوَةٍ ] خاپر ذہر ہو تو اس کا معنیٰ ایک بار قدم اٹھانا۔ اور اگر خاپر پیش ہو تو اس سے دو قدموں کا درمیانی فاصلہ مراد ہو تا ہے۔ [ وَتُمِیْطُ الاذٰی ] جو چیز گزرنے والوں کو ایذا دیتی ہو' اسے راستہ سے ہٹائے تاکہ وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔

شج الالفاظ: [سُلاَمٰي] اس كى جمع "سلاميات" آتى ہے۔ كما كيا ہے كہ جھيلى الكيوں

تشریج: صحابہ کرام ڈئنکٹھ نیکیوں کے حریص تھے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے۔ وہ نیک کام کرنے میں مسلسل کوشاں رہتے تھے' اگر کسی وجہ سے کسی اچھے کام پر انہیں قدرت نہ ہوتی تو انہیں اس کابہت ملال ہوتا۔

نادار صحابہ رسول اکرم طاق کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اہلِ ثروت نیکیوں اور درجات میں ہم سے سبقت لے گئے صوم و صلاۃ میں وہ ہمارے ساتھ برابر ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی، ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ بھی۔ البتہ وہ صاحب ثروت ہونے کی وجہ سے ان عبادات کے ساتھ مالی صدقہ بھی کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں۔ ان کی بات س کر نبی کریم طاق کے فرمایا: کیا اللہ تعالی نے تہمارے لئے صدقات کا سامان میا نہیں کیا؟ تہمیں ایک وفعہ "سبحان الله" کہنے پر صدقہ کا ثواب ملے گا' ایک وفعہ "الحملہ کا ثواب ملے گا' ایک وفعہ "الحملہ کا ثواب ملے گا' ایک وفعہ "الحملہ ملمون کرو' یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اس طرح کوئی زنا سے بچتے ہا ہم جوئے اپنی منکوحہ سے ہم بسری کرے تو یہ بھی عدقہ ہے۔ اس طرح کوئی زنا سے بچتے ہوئے اپنی منکوحہ سے ہم بسری کرے تو یہ بھی عدقہ ہے۔

آنخضرت ملی کی اس حدیث میں صدقہ کے معنی و مفہوم کو بردی وسعت دی ہے۔ نیکی کا کوئی بھی عمل جو حسن نیت سے کیا جائے اسے صدقہ کہا گیا ہے۔ حصرت جابر بن «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقٰی أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ»(جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، ح:١٩٧٠)

"ہرنیکی صدقہ ہے' تیرامسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنابھی نیکی (صدقہ) ہے'اپنے ڈول سے کسی بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینابھی نیکی صدقہ ہے۔"

تفرت ابو ذر بن الله سے روایت ہے اسول الله نے فرمایا:

"تَبَسَّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» (جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في صنائع المعروف، ح:١٩٥٦)

"تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملناصد قد ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نابیناکو سید ھی راہ پر چلانا بھی صدقہ ہے۔ کسی نابیناکو سید ھی راہ پر چلانا بھی صدقہ ہے۔ راستہ سے پھر کا نٹااور پڈی وغیرہ اٹھادینا بھی صدقہ ہے۔ تہماراا پے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ "

ی کریم ملٹی ایم نے فرمایا:

«نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ» (جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، ما جاء في النفقة على الأهل، ح:١٩٦٥)

"انسان کااپنے اہل وعیال پر خرج کرنا بھی صدقہ ہے۔"

اس طرح اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی شخص اس کے ساتھ مل کر نماز ابھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب ہو تو اس کا میہ عمل بھی صدقہ ہے۔ ایک دفعہ آنخضرت سُلُمُا ِیمِ ایک مُحْض کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: کوئی ہے جو اس نمازی کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس عمل سے اس پر صدقہ کرے۔ (سنن ابی داود' الصلاۃ' ح:۵۷۴ و سنن دارمی' ح:۵۷۱۱)

﴿ وَعَوْنُكَ الضَّعِيفَ بِفَضْلِ قُوتِكَ صَدَقَةٌ ﴾ (مسند احمد، ١٥٤/٥) "تمهارا اپي زاكداز ضرورت خوراك سے كى كمزوركى مددكرنا بھى صدقہ ہے۔ " ﴿ وَبَيَانُكَ عَنِ الأَرْثَمِ صَدَقَةٌ ﴾ (مسند احمد: ٥/١٥٤)

"جو فخص اپنامقصود و معایمان کرنے کی قدرت نه رکھتا ہو اور تواس کی طرف سے وضاحت و تبیین کردے توبیہ بھی صدقہ ہے۔"

﴿إِنَّ سَلَامَكَ عَلَى عِبَادِ اللهِ صَدَقَةٌ ﴾ (مسند أحمد: ٢/ ٣٢٩)

"الله تعالى كے بندول كوسلام كهنا بھى صدقه ہے۔"

«وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةٌ»(مسند أحمد: ١٥٤/٥)

"مىلمان كاپ اوپر خرچ كرنا بھى صدقہ ہے۔"

حضرت جابر بناتر سے روایت ہے ' رسول الله طالی الله علی الله

"مَا مِنْ مُّسْلِم يَّغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَأُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» وَلاَ يَرْزَأُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» (صحيح الطَّيْرُ فَهُو لَهُ الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ح: ١٠١٢ وصحيح مسلم، المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، ح: ١٥٥٧ واللفظ لمسلم)

"مسلمان جو چیز کاشت کرے "اس میں سے جو کچھ کھایا جائے وہ اس کاشت کرنے والے کے لیے صدقہ ہے۔ اس میں سے جو رکی ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں سے جو کچھ درندے کھا جائیں وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اس میں سے جو کچھ پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے اور اسے اس سلسلہ میں جو بھی تکلیف یا نقصان پنچے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ "

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا»(مسند أحمد:٣٠٤/٣).

''جو فحض ویران اور بنجرزمین آباد کرے وہ اس کے حق میں اجر ہے۔''

مقدام بن معد یکرب رہالتھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملتی کے بیا کو بیہ فرماتے کے سا:

«مَـا أَطْعَمْـتَ نَفْسَـكَ فَهُـوَ لَـكَ صَـدَقَـةٌ وَوَلَـدَكَ وَزَوْجَتَـكَ وَخَادِمَكَ»(مسند احمد: ١٣٢/٤)

' دتم جو خور کھاؤ' بیوی' بچوں اور خادم کو کھلاؤ وہ سب صدقہ ہے۔''

﴿ لَهُ بِكُلِّ صَلاَةٍ صَدَقَةٌ ﴾ (سنن أبي داود، أبواب التطوع، باب صلاة الضحى، ح:١٢٨٦)

ملمان كو برنمازير صدقے كاثواب ملتا ہے۔"

«وَصِيكَامٍ صَدَّقَةٌ»(سنن أبي داود، أبواب التطوع، باب صلاة الضحى، ح:١٢٨٦)

«مسلمان کو روزے پر بھی صدقہ کا ثواب ملتاہے۔ "

«وَحَجٌّ صَدَقَةٌ»(سنن أبي داود، أبواب النطوع، باب صلاة الضحى، ح:١٢٨٦)

مسلمان كو مج كرنے ير بھى صدقے كا ثواب ملتا ہے۔"

ان تمام احادیث مبارکہ میں نبی کریم ملٹی کیا نے مختلف صالح اعمال کا نام لے لے کر نہیں صدقہ قرار دیا ہے۔ بسرحال مفہوم و مراد یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مدقہ ہے اور عمل کرنے والے کو صدقہ کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ البتہ صرف الی صدقہ کرنے والا افضل ہے یااللہ کا ذکر اور نیک اعمال کرنے والا؟ تو اس سلسلے میں ایک

مدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ صرف مال خرچ کرنے والا افضل نہیں۔ بلکہ اس کے الفائل ذکر اللی کرنے والا افضل ہے۔ الفائل ذکر اللی کرنے والا افضل ہے۔

ہاں! البتہ اگر کوئی شخص ذکر اللی کے ساتھ ساتھ مال بھی خرج کرے تو وہ سب سے فضل ہے۔ آنخضرت ملٹی الے فرمایا: کیامیں تہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب. سے افضل' پاکیزہ' درجات کو بلند کرنے والا' سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل اور جماد سے بھی افضل ہے؟ صحابہ رہ اللہ عنی اللہ عنی اللہ اللہ اللہ اللہ تعا فرمایا: بیہ عمل اللہ تعا فرمایا: بیہ عمل اللہ تعا فرکر ہے۔ (جامع التومذی الدعو ات عربہ ۲۳۷۷)

# ۲۷\_ نیکی اور گناه کی پیچان

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْبُرُ حُسْنُ الْحُلْقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَّطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» (رواه مسلم) وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِع عَلَيْهِ النَّاسُ» (رواه مسلم) وَعَنْ وَابِصَة بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْكِةٍ فَقَالَ: «جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبُكَ، البِرُّ مَا اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّقْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّقْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّسُ وَأَفْتُونَكَ فِي النَّسِ وَأَفْتُونَكَ النَّسُ وَأَفْتُونَكَ النَّسُ وَأَفْتُونَكَ النَّسُ وَأَفْتُونَكَ (حديث حسن رويناه في «مسندي» الإمامين أحمد (حديث حسن رويناه في «مسندي» الإمامين أحمد إبن حنبل والدارمي بإسناد حسن)

سیدنا نواس بن سمعان رفائنہ سے روایت ہے نبی اکرم ساٹھ لیا نے فرمایا:
"اصل نیکی "حسن اخلاق" ہے اور جو چیز تیرے دل میں کھٹے اور تو چاہتا ہو
کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو وہ 'دگناہ" ہے۔ "اور حضرت وابعہ بن معبد
رفائنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ملٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو 'آپ نے
فرمایا: "تم نیکی کے متعلق پوچھے آئے ہو (کہ نیکی کیا ہے؟) میں نے کہا: جی
ہاں۔ آپ نے فرمایا: اپ دل سے پوچھ لوجس کام پر انسان کادل مطمئن ہو
وہ نیکی ہے اور جو چیز دل میں کھئے اور اس کے متعلق سینہ میں تردد ہو' وہ
گناہ ہے۔ خواہ لوگ اس کے جواز کا فتوئی ہی کیوں نہ دیں۔ "

تخريج: صحيح مسلم، البر والصلة، باب تفسير البر والإثم، ح: ٢٥٥٣ وحديث وابصة أخرجه أحمد: ٢٨٨/٤ والدارمي: ٢/ ٢٤٥ وأبويعلى،

شرح الالفاظ: [ألُبِرُ] برى اور اصل نيكى اس سے مراد ايساكام ہے جس كے واجب يا مدوب ہونے كا شريعت تقاضا كرے 'يہ بھى كما كيا ہے كه "البر" ايك جامع كلمه ہے جو نيكى مدوب ہونے كا شريعت تقاضا كرے 'يہ بھى كما كيا ہے كه "البر" ايك جامع كلمه ہے جو نيكى كے تمام افعال پر مشمل ہے۔ [خسنُ الْخُلُقِ] اجھے اخلاق۔ مثلاً خندہ بيثاني سے بيش آنا ايذا رساني سے باز رہنا اور سخاوت كرنا وغيرہ [الائم] گناه اس سے ہروہ كام مراد ہے جس سے شارع نے منع كيا ہے۔ يہ بھى كما كيا ہے كه لفظ "الاثم" ايك جامع كلمه ہے جو تمام برك افعال پر مشمل ہے۔ [مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ] يعنى جو بات تيرے جی میں کھئے 'تيرے ول پر رائخ اور اثر انداز ہو [تَوَدَّدَ فِي الصَّدْرِ] اس پر دل مطمئن نہ ہو۔ اس كے متعلق دل پر رائخ اور اثر انداز ہو [تَوَدَّدَ فِي الصَّدْرِ] اس پر دل مطمئن نہ ہو۔ اس كے متعلق دل پر رائخ اور اثر انداز ہو [تَوَدَّدَ فِي الصَّدْرِ] اس پر دل مطمئن نہ ہو۔ اس كے متعلق

علاء باطن کی بجائے ظاہر پر فتو کی دیتے ہیں۔ تشریعے : اس حدیث میں نبی ملٹائیلم نے نیکی اور گناہ کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔

انشراح صدرنه مو- [ وَإِنْ أَفْهَاكَ النَّاسُ ] خواه لوك لعيني علماء تحقِّي فتوى ديت ربين- كيونكه

قرآن و حدیث میں نیکی اور گناہ کے متعلق واضح ہدایات اور احکام موجود ہیں۔ تاہم بعض صورتیں ایی بھی پیش آ جاتی ہیں کہ ان کے نیکی یا گناہ ہونے کے متعلق یا جائز و بائز ہونے کا فیصلہ واضح طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مومن تو ایسے مواقع پر محتمک جاتا ہے اور توقف کر کے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتوں میں کس طرح فیصلہ کرے؟ آنخضرت ملتا کیا ہے گئی نظر حدیث میں اس سلسلے میں ایک عمدہ میں کس طرح فیصلہ کرے؟ آنخضرت ملتا کیا ہے۔

کسوٹی بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنے دل سے پوچھے' اگر کسی امر کے متعلق دل میں کوئی کھٹکا یا تردد ہو تو اس کھٹکا نہ ہو تو وہ صحیح ہے۔ اسے اختیار کرلینا چاہئے اور اگر دل میں کوئی کھٹکا یا تردد ہو تو اس سے باز رہنا چاہئے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے:

ے باز رہنا چاہیئے۔ جیسا کہ ایک اور صدیث میں بھی آیا ہے: «دَعْ مَا یَریبُكَ إِلَى مَا لاَ یَریبُكَ»

ے سے بیریں کے یاں۔ ''جس کے بارے میں ترددیا شک ہو اسے چھوڑ کر وہ امراختیار کرنا چاہیۓ جس کے متعلق کسی قتم کا ترددیا شک نہ ہو۔'' اسی حدیث میں آنخضرت ملتی این فرمایا کہ نیکی حسن خلق ہے۔ بیہ گویا تفسیر بالمثال ہے۔ اور نیکی کے ضمن میں ایک اہم اور افضل عمل بیان کیا گیا کہ حسن اخلاق بہت بردی نیکی ہے۔ اسلام میں حسن اخلاق پر بردا زور دیا گیا اور مسلمانوں کو اس کی بردی تلقین کی گئی ہے۔ آنخضرت ملتی ہے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ١

"ب شك آب اعلى اخلاقى قدرون برفائزين."

اور آپ نے اپنامقصد بعثت ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ لَأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ﴾ (موطأ الإمام مالك، الجامع، باب ما جاء في حسن الخلق ومسند أحمد من رواية أبي هريرة وإسناده حسن وانظر صحيح الجامع الصغير، ح: ٢٨٣٣)

'' مجھے اعلی اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیاہے۔''

آنخضرت ملی کی اس سلسلہ میں بہت سے ارشاداتِ عالیہ ہیں۔ ان میں سے چند ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رہالتھ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا:

﴿خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا﴾(جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في الفحش والتفحش، ح:١٩٧٥)

"تم میں اچھے اور بهتروہ لوگ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہوں۔"

حضرت ابوذر والله فرمات بين رسول الله ملي في محص فرمايا:

«إِتَّى اللهَ حَيْثُما كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» (جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، ح:١٩٨٧)

''تم جمال بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو یہ نیکی اس گناہ کو مٹاڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کامعاملہ رکھو۔'' حضرت ابو درداء بڑائنہ سے روایت ہے' نبی ملٹھائیا نے فرمایا: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ فَإِنَّ اللهُ لَيْبُغِضُ الْفَاحِشَ الْبُذِيءَ»(جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ح:٢٠٠٢)

''قیامت کے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہو گا۔ اور الله تعالی کو فخش گو' بد کلام سے نفرت اور بغض ہے۔''

ابودرداء والله على عدوايت ب ميس في رسول الله التيليم كو فرمات موس سا:

«مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ» صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ» (جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ح:٢٠٠٣)

"میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہو گا اور صاحب حسن اخلاق اپنے اس عمل کی وجہ سے نمازی اور روزے دار کے برابر درجے کو جاپینچتاہے۔"

حفرت ابو ہریرہ بناتی فرماتے ہیں' رسول الله ماٹھ کیا سے پوچھا گیا: زیادہ لوگوں کو کون سی چیز جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا:

(تَقُوى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قَالَ: الْفَمُ والْفَرْجُ»(جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ح:٢٠٠٤)

"تقوی اور حسن اخلاق" پھر پوچھا گیا: "زیادہ لوگوں کو جہنم میں کونسی چیز لے جائے گی؟" فرمایا: "منہ اور شرمگاہ۔"

حضرت انس مناتر فرماتے ہیں:

﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا ﴾ (جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ح:٢٠١٥)

"رسول الله ملی کیا سب سے بڑھ کر عمدہ اور بھترین اخلاق کے مالک تھے۔" حفرت جابر رہا تھی سے مروی ہے ' آنخضرت ملی کیا ہے فرمایا: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أُخْلَاقًا» (جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في حسن الخلق،

"ب شک قیامت کے دن تم سب کی نسبت میرے قریب اور میرا محبوب وہ شخص ہو گاجس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔"

حسن اخلاق کے بارے میں کچھ احادیث مدیث نمبر ۱۸ کے تحت لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے گناہ کی وضاحت فرمائی کہ جو کام کرتے وقت ول میں کھٹکا یا ترود ہو

اور انسان کی کوئشش ہو کہ لوگوں کو اس کا پہتہ نہ چل جائے تو وہ گناہ ہے۔ خواہ لوگ اسکے جواز کا فتوی ہی کیوں نہ دیں۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کوئی کام کرتے ہوئے کھٹکا ہو تو وہ ناجائز' غلط اور گناہ ہے۔ بیہ دل میں کھٹکنے والی بات صرف ان لوگول کے لیے ہے جن کے دل مسلم ہیں۔ برائیول کے مریض نہیں۔ اور ان کی فطرت بھی درست ہے۔ گناہوں سے بگڑی نہیں۔ بد اور برے لوگوں کے لیے یہ اصول اور پہچان نہیں ہے۔

## ۲۸ وجوب التزام سنت

عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَوْعِظَةً وَّجلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّع فَأَوْصِنَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بتَقْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشَنْ مِنكُمْ بِعْدِي فسَيرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيكُمْ بِسُنتَّي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الْرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، ۚ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ َ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ

ضَلاَلَةٌ (رواه أبوداود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح)

سیدنا ابو تجیم عرباض بن ساریه رفالته سے روایت ہے "رسول الله طائع کیا نے جمیں ایک وعظ فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آئکھیں ڈبڈ ہا آئیں۔ ہم نے کما: یارسول الله! بیہ تو گویا الوداع کئے والے یعنی چھو ڈ کر جانے والے کاساوعظ ہے۔ آپ ہمیں مزید وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: میں تہمیں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں

کہ اپنے اوپر آنے والے حکام وامراء کے احکام سننااور اطاعت کرناخواہ تم پر کوئی حبثی غلام ہی (امیر) حاکم بن جائے۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گاوہ یقیناً بہت سے اختلافات دیکھے گا(ان حالات میں) تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت (طریقہ) کو لازم پکڑنا اور اسے داڑھوں سے قابو کرنا۔ دین میں نئے نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے نے کر رہنا کیونکہ دین میں ہرنیا کام بدعت ہے اور ہریدعت گراہی ہے۔ "

تخريج: سنن أبي داود، السنة، باب في لزوم السنة، ح:٤٦٠٧ وجامع الترمذي، العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ح:٢٦٧٦.

منح الالفاظ: [اَلْمَوْعِظَة] يه الوعظ سے مشتق ہے۔ اس كامعنى ہے تصیحت اور انجام كى ياد دہانى۔ [وَجِلَتْ] وُر كُنْ۔ [فَرَفَتْ] به پڑيں وُبدُ با آئيں۔ [مَوْعِظَةُ مُوَدِّعِ] اس وعظ ميں حد سے زيادہ تخويف و تحذير سے صحابہ كرام وُكَافِيْ نے سمجھاكہ گويا يہ تو چھوڑ كر جانے والے كاسا وعظ ہے كيونكہ جانے والا اس قدر تاكيد كرتا ہے كہ كوئى دو سرا اتن تاكيد شيں كرتا۔ [بِالنَّوَاجِدِ] به سے آخرى داڑھ مراد ہے جس كو عقل داڑھ كتے ہيں۔ اس ميں سابقہ ذكر كردہ سنت پر شدت سے عمل كى تاكيد ہے۔ [مُحْدَثَاتِ الامُوْدِ] دين ميں ايجاد كردہ سنت پر شدت سے عمل كى تاكيد ہے۔ [مُحْدَثَاتِ الامُوْدِ] دين ميں ايجاد كردہ شئے امور ورائيد عقل طور پر اس كام كو كتے ہيں جو نيا ہو اور اس سے دين ميں ايجاد كردہ شئے امور ورائيد علیہ عالم کو كتے ہيں جو نيا ہو اور اس سے دين ميں ايجاد كردہ سنت بو

قبل اس کی کوئی نظیراور مثال نہ ہو۔ اور شرعاً بدعت سے ہروہ کام مراد ہے جو شارع کے امراور دلیل کے بغیرجاری کر لیا جائے۔ [ضَلاَلةً ] گمراہی۔ حق سے دوری

تشویج: حضرت عرباض بن ساریہ بناٹھ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ماٹھیا نے انتہائی رفت

ا نگیز خطبہ فرمایا جسے من کر ہمارے دل ڈر گئے اور صحابہ کرام ڈنگاٹٹئ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ تو انہوں نے کہا: یہ تو چھوڑ کر جانے والے کا ساوعظ ہے للذا آپ ہمیں کوئی وصیت جہ فرارس قرآ سے نی نہیں میں ہے : مل اتن کی تصیحہ میں فرائی

ہی فرما دیں۔ تو آپ نے انہیں مندرجہ ذیل باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ① تقویٰ۔ ② اطاعت امیر- ③ اتباعِ سنت- ④ اطاعت خلفائے راشدین- ⑤ بدعت

کی ندمت اور اس سے احتراز۔ \*\* اللہ کی خاصہ اقل میں مدیم نمیر کا کا تاہ ہے میں اللہ ہو تک میں اللہ میں کا میں اللہ میں کا میں اللہ ہو تک میں

تقوی اس کی وضاحت قبل ازیں حدیث نمبر ۱۸ کی تشریح میں بیان ہو چکی ہے۔ وہال ملاحظہ فرمائیں۔

اسلام میں امیر' حکمران اور خلیفہ کی اطاعت پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے۔ کیونکہ امیر کی اطاعت کے بغیر مملکت کا نظام نہیں چل سکتا۔

مسلمانوں کا حکمران خواہ شکل و صورت کے لحاظ سے کیسا ہی ہو' رعایت اس کی شکل و صورت کی نہیں بلکہ اس کے منصب کی ہے۔ اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُرُ ﴾ (النساء / ٥٩)

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ 'اس کے رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔"

اہل علم نے اس مقام پر نکتہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ آروں پر بھی میں میں دور سے اور اس میں میں میں میں اس کے ساتھ

((أَطِيْعُوا)) كا تُحَمّ ہے اور ((اُولِي الامْن)) كے ساتھ يہ لفظ موجود نہيں۔ اس ميں تحكمت يہ ہے كہ الله تعالى اور اس كے رسول كى اطاعت مستقل اور غير مشروط ہے جبكہ اولى الامر (حكمرانوں) كى اطاعت غير مستقل اور مشروط ہے وہ جب تك شرعى حدود كے اندر رہ كر تحكم ديں تو ان كى اطاعت نہيں كى ديں تو ان كى اطاعت نہيں كى

جا سکتی۔ آنخضرت ملٹھایا نے فرمایا:

"جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے المیر کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ " (صحیح البخاری الجهاد ' باب یقاتل من وراء الامام و یتقی به 'ح :۲۹۵۷ و صحیح مسلم' الامارة ' باب و جوب

طاعة الامراء في غير معصية 'ح: ١٨٣٥)

نیز آپ نے فرمایا:

﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُّجَدَّعٌ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا»(صحيح مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية،

"اگرتم پر کسی ناک کٹے غلام کو حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ تعالیٰ کے مطابق حکمرانی کرے تواس کی اطاعت کرو۔"

حضرت انس من للله فرمات میں رسول الله ملتی الم نے فرمایا:

﴿ إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (صحيح البخاري، الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية،

ح:۷۱٤۲)

"حاکم کی بات سنواوراس کی اطاعت کرواگر چه تمهارا حاکم کوئی حبثی غلام ہو اور اس کا سرمنقی (کی مانند چھوٹاسا)ہی کیوں نہ ہو۔"

اگر حکمران شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے غیر شرعی اور غیر اسلامی تھم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ آنخضرت ملٹھا کے فرمایا:

«لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (صحيح بالشواهد، شرح

السنة: ١٠/ ٤٤ وانظر الصحيحة للألباني: ١/ ٣٥٠)

"الله تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہوتو مخلوق کی اطاعت روا نہیں۔"

﴿ اتباع سُنَّت الباع سنت یا اتباع رسول کے بارے میں حدیث نمبرہ اور حدیث النمبرام كي تشريح ملاحظه فرمائين.

😁 اطاعت خلفائے راشدیں | خلفاء' خلیفہ کی جمع ہے اور راشدین' راشد کی۔ راشد

اس شخص کو کہتے ہیں جو حق کو پیچان کر اس پر اچھی طرح عامل بھی ہو' اہل اسلام کے ہاں عموماً خلفائے راشدین سے آنخضرت ملٹی کیا کے خلفائے اربعہ مراد ہیں۔ جنہیں آپ نے ''المحدیین'' (ہدایت یافتہ) قرار دیا ہے۔ لیکن بعض تحققین کے نزدیک اس کا اطلاق عام ہے۔ اس کیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رطاقیہ کو بھی خلیفه راشد تصور کیا گیاہے۔

چو نکہ صحابہ کرام ریٹناکٹی بالخصوص ان خلفائے کرام کی زند گیاں سیرت نبوی کے قالب میں مکمل طور پر ڈھلی ہوئی تھیں۔ آنخضرت ماٹھایا کی ہدایت ان کے رگ و ریشے میں خوب سرایت کر چکی تھی اس لیے آپ نے امت کو سنت خلفاء کے اپنانے کی ہدایت فرمائی۔

﴿ بدعت کی مذمت اور اس سے احتراز | بدعت کے متعلق حدیث نمبر ۵ میں

تشریح ہو چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ شرعی طور پر بدعت ' دین میں ہراس نے ایجاد کردہ کام کو کہتے ہیں جس کا حضور اکرم

سالتھا کے دور میں وجود نہ ہو حالانکہ اس کے کرنے میں کوئی مانع اور رکاوٹ بھی حائل نہ تھی مگر اس کے باوجود اسے خیرالقرون میں نہ کیا گیا ہو۔

#### ۲۹\_ ابواب الخير

عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! ۚ أَخْبِرْنِيَ بِعَمَلِ يُّدْخِلُنِي الْجَنَّـةَ وَيُبَاعِدُنِي عَن النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشَّركُ بِهِ شَيًّا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ،

وَتَحُجُّ الْبَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلٰى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُل فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» ثُمَّ تَلاَ ﴿ تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنَ الْمَضَاجِعِ ۗ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة:١٦، ٧١] ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ برَأْس الأَمْر وعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ " قُلْتُ: بَلَى! يَارَسُولَ اللهَ! قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنامِهِ الْجِهَادُ» ثُمَّ قَالَ: (اللهَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟» فَقُلْتُ: بَلٰى: يَارَسُولَ اللهِ! «فَأَخَذَ بَلِسَانِهِ» وَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا» قُلْتُ: يَا نَبيَّ اللهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، إِلاَّ حَصَائِدُ ٱلسِنتِهِمْ ﴿ (رُواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح) سید نامعاذین جبل مناتنہ سے روایت ہے۔ ''میں نے کما: یارسول اللہ! کوئی الیا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا: "تونے ایک انتهائی عظیم چیز کاسوال کیاہے۔ لیکن الله تعالی جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلاشبہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ تعالی کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسراؤ۔ نماز قائم کرو۔ ز کوۃ ادا کرتے رہو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ بیت الله کا حج کرو۔ " پھر فرمایا: 'کیامیں مجھے نیکی کے دروازے نہ پتاؤں؟ روزہ (جنم سے) ڈھال ہے۔ صدقہ گناہوں کو بوں مٹا ڈالتا ہے جیسے یانی

آگ کو بھا دیتا ہے اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ اہل ایمان کے پہلو (رات کو) بسترسے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو پچھ دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آئھول کی مختلہ کے کیا پچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ سب ان کے کئے ہوئے اعمال کی جزااور بدلہ ہوگا۔ "پھر فرمایا:

''کیامیں تجھے دین کی اصل (بنیاد)' اس کاستون اور اس کابلند ترین عمل نه بتادول؟''میں نے کہا:یار سول اللہ! کیوں نہیں؟ فرمایا:

''دین کی اصل ''اسلام'' (لینی مکمل اطاعت اور خود سپردی) ہے۔ اس کا ستون نماز اور افضل وبلند عمل ''جہاد''ہے۔'' پھر فرمایا:

''کیامیں تجھے ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبرنہ دوں؟''میں نے کہا: جی ہاں' یارسول اللہ! کیوں نہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا: ''اسے قابومیں رکھو''۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم جو کچھ بولتے ہیں کیااس کامؤاخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

"اے معاذ! تجھے تیری مال روئے "گم پائے 'لوگول کو چرول (نتھنول) کے بل جہنم میں ان کی زبانول کی کٹائی (کمائی) ہی تو لے جائے گی۔"

تخريج: جامع الترمذي، الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، ح:٢٦١٦ وسنن ابن ماجه، الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، ح:٣٩٧٣.

شیح الالفاظ: [اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ] روزہ جنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس طرح گناہوں' الله تعالیٰ کے غضب اور ناراضی سے بھی ڈھال ہے۔ جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (مود١١٤/١١١)

"نيكيال گناهول كومثادُ التي بين-"

[ حَتَّى بَلَغَ .... يَغْمَلُونَ ] لِعِنى سورة سجره كى دو آيتين (١١-١١) تلاوت فرماكين ـ

[ ذِرْوَةُ سَنَاوِهِ] السنام 'سین پر زبر اونٹ کی کوہان' [ ذروة ] چوٹی۔ [ فککِلَفْكَ أُمُّكَ ] به بظاہر موت کی بددعا ہے مگر دراصل اس جملہ میں بددعا دینا مقصود نہیں بلکہ مخالف کو اس کی

عُفلت بر تنبیه اور اس کی حالت بر تعجب کا اظهار ہے۔ [یکٹ اگرائے گا [حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ] رَائِ گا [حَصَائِدُ الْسِنَتِهِمْ] زبانوں کی کٹائی۔ لیعنی زبانوں نے جو غلط الفاظ ادا کئے۔ "حصائد" "حصیدة" کی

السِنتِهِمْ ا زبانوں می سای۔ یہی زبانوں نے جو علط الفاظ ادا گئے۔ حصا مد سی حصیدہ میں جمع ہے۔ بعنی کائی ہوئی چیز۔ آنخضرت ملٹی کیا نے زبان کے حرام و ناجائز کلام کو تھیتی کی کٹائی سے اور زبان کو اس کے آلہ (درانتی) سے تشبیہ دی جس سے تھیتی کاشتے ہیں۔

تشریج: حفرت معاذبن جبل را تا تئے نے آنخضرت التی است کی کہ یارسول اللہ! کوئی ایساعمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جنم سے بچائے۔ تو آپ نے اس کے

جواب میں چند بنیادی اعمال بتائے جن کی پابندی دخولِ جنت کی ضانت ہے۔ ار کان اسلام | آپ نے پہلے انہیں ار کان اسلام بتائے: صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو

رکان اسلام اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسراؤ۔ نماز کی پابندی کرو۔ زکوۃ ادا

کرو۔ رمضان کے روزے رکھواور بیت اللہ کا حج کرو۔

ابواب الخیر لیعنی نیکی کے دروازے الس کے بعد آپ نے فرمایا: کیا میں تنہیں "ابواب الخیر لیعنی نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ پھر آپ

نے مندرجہ زیل چیزوں کا ذکر فرمایا:

(۱) روزہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور جنم سے بچانے والا ہے۔ احادیث میں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رہائن فرماتے ہیں۔ رسول اکرم ملٹھا نے فرمایا:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(صحيح البخاري، الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، ح:٣٨ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ح:٧٦٠) "بو مخص بحالت ایمان احتساب (حصول ثواب) کی نیت سے روزہ رکھے اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔"

ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالی روزہ دار کو جنم سے ستر برس کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ (صحیح مسلم' الصیام' باب فصل الصیام فی سبیل الله۔۔۔حدیث:۱۵۳۔)اس لئے آنخضرت ملتھ کیا نے روزہ کو (جنم سے) ڈھال قرار دیا ہے۔

(۳) قیام اللیل ج-عروبن عبسه رین الله سے مروی ہے 'رسول اکرم ملتی کیا کا ایک دروانہ

اللہ تعالی رات کے آخری حصہ میں بندے کے انتمائی قریب ہوتا ہے تم اگر اس وقت اللہ تعالی کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو۔ (جامع التو مذی ا الدعوات ٔ حدیث :۳۵۷۹)

آپ نے ان تین چیزوں کو نیکی کے دروازے قرار دیا۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کیامیں تمہیں دین کی اصل (بنیاد)'اس کاستون اور اس کی چوٹی یعنی اعلی عمل نہ بتاؤں؟ تو معاذ بڑائئر نے کہا: یارسول اللہ! ضرور فرمائیں تو آپ نے فرمایا: "دین کی اصل (بنیاد)'اسلام ہے۔"جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ ﴾ (آل عمران٣/١٩)

"ب شک الله تعالیٰ کے نزویک حقیقی دین 'اسلام ہے۔ "

اور پھر آپ نے دین کاستون نماز کو اور افضل عمل ''جہاد'' کو قرار دیا۔

(۴) حفاظت زبان سب سے آخر میں نبی ملٹھیا نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔ کہ نبات کی خفاظت کی تاکید فرمائی۔ کہ نبات کی خفاظت یا ہلاکت پر پڑتج ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جنم میں زبان ہی کی وجہ سے بھیجا جائیگا۔ کیونکہ جیسے درانتی کا شخے وقت خشک اور تر میں امتیاز نہیں کرتی اسی طرح بعض لوگوں کی زبان بولتے وقت

اچھ برے میں تمیز نہیں کرتی۔ اس لئے زبان کو قابو میں رکھنا چاہئے۔

# ۳۰- شرعی احکام کی اقسام فرائض' حدود' محرمات' مسکوت عنها

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوم بْنِ نَاشِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تَضْيِّعُوهَا وَحَدَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَصَدَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ تَنْهَكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا» (حديث حسن، رواه الدارقطني فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره)

سیدنا ابو ثعلبہ خشنی جر توم بن ناشر رہ اللہ سے روایت ہے 'رسول اللہ سالی اللہ سے ناشر رہ اللہ سے نوایا اللہ سالی اللہ سے فرمایا: "اللہ تعالی نے کچھ فرائض مقرر کر دیئے ہیں انہیں ضائع مت کرواور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرواور اس نے کچھ چیزوں کو جرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ ان کی حرمت پامال نہ کرو۔ اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق عمد اسکوت فرمایا ہے ان کے متعلق تم بحث میں نہ برو۔ اس

تخريج: سنن الـدارقطني: ١٨٤،١٨٣/٤ والسنن الكبرى للبيهقي: ١/١/١٠.

<sup>﴿</sup> یہ حدیث کمول عن ابی تعلبہ بڑاتھ کے طریق سے مردی ہے اور دو علتوں کی بناء پر ضعیف ہے:

اللہ کمول اور ابو تعلبہ کے درمیان انقطاع ہے لینی کمول کا ابو تعلبہ سے ساع ثابت نہیں جیسا کہ
بومسر دمشق ' حافظ ابولیم اور دیگر ائمہ کا قول ہے ' اور اگر ساع تسلیم بھی کر لیا جائے تو تب بھی
مدیث ضعیف ہی قرار پائے گی کیونکہ کمول مدلس راوی ہے اور زیر بحث روایت میں تحدیث یا سے

مشرح الالفاظ: [فَرَائِضَ] اس نے کچھ چیزوں کو واجب اور ان پر عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ [فَلاَ تُصَیِّعُوْهَا] انہیں ترک کر کے یا ان کے بارے میں اس حد تک غفلت کر کے کہ ان کا وقت نکل جائے انہیں ضائع نہ کرو۔ [وَحَدَّ حُدُوْداً] لُغةً ''حد''کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ اور شرعاً حد کا اطلاق اس سزا پر ہوتا ہے جو لوگوں کو معصیت سے روکنے کے لیے شارع کی طرف سے مقرر ہو۔ [فَلاَ تَنْتَهِکُوْهَا] لینی انہیں استعال نہ کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ' انہیں تو رُونہیں۔

تشویج: یه حدیث بوی جامع اور مختر ہے۔ اس میں رسول الله ملتی لیا نے شرعی احکام کی چند اقسام ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) فرائض آپ کے ارشاد کے مطابق شری احکام کی ایک قتم فرائض ہے فرائض فریضہ کی جمع ہے۔ فرض یا فریضہ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا تھم

الله تعالى يا رسول الله اللها عنديا مو- قرآن مجيد ميس ب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ (الفصص٢٨/ ٨٥)

"ب شک جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے۔"

یعنی ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمُّ ﴾ (التحريم٢٦٦)

"الله تعالیٰ نے تم پر تمهاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔" قرآن مجید میں فریضہ جمعنی "مهر" بھی استعال ہوا ہے:

ساع کی تصریح بھی نہیں بلکہ بصیفہ عن روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے مرفوع اور موقوف میں بھی اختلاف ہے لینی ابو تعلبہ رہا تھی اس کو مرفوط روایت کیا ہے اس کو مرفوط روایت کیا ہے یا خود ان کا اپنا قول ہے؟ اس لیے کہ بعض نے بطریق کمحول ابو تعلبہ سے موقوفا بھی روایت کیا ہے۔ جبکہ امام وار قطنی کے نزدیک مرفوع ہونا درست اور زیادہ قرین قیاس ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھتے: (شرح الاربعین ، جامع العلوم والحکم لابن رجب :۱۵۰/۲ تھذیب التھذیب :۲۵۸/۱۰ مشکوا للالبانی ، ۲۵۸/۱۰ مشکوا

﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (البقرة ٢/ ٢٣٧)

"اورتم ال ك ليه مرمقرر كر چكه مو-"

نیز ارشاد ہے

﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِـ دَالَ فِي ٱلْحَجَّ ﴾ (البقرة ٢/١٩٧)

"جو مخص ان مهینوں میں اپنے اوپر جج کو لازم کرے اور پختہ نیت کی ہو تو وہ اختلاط بالنساء 'شہوت اگیز حرکت 'فسق اور جدال سے پے کر رہے۔"

نیز ارشاد ہے:

﴿ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ (التوبة ٩٠/٦٠)

''(صد قات' ذکوٰۃ و خیرات فلاں فلاں کا حق ہے) اور بیہ الله تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور فرض ہے۔''

امير المومنين حضرت ابو بكر صديق وخالتُهُ نے ايك عامل كو خط لكھا تو فرمايا:

« لهذهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» (صحيح البخاري، الزكاة، باب زكاة الغنم، ح:١٤٥٤)

"به مقدار فریضهٔ زکوة ہے جو رسول الله الله الله الله علیات مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔"

نماز ' روزہ ' حج اور زکوۃ وغیرہ سب فرائض ہیں۔ فرائض کی پابندی بڑی لازم اور ضروری ہے۔ فرائض کے ترک کرنے سے آدمی گناہ گار اور فرائض کا انکار یا استخفاف کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرض کو واجب بھی کہا جاتا ہے۔

بعض حضرات فرض اور واجب میں تفریق کرتے ہوئے کہتے ہیں:

جس چیز کا تھم اللہ تعالی نے دیا ہو وہ فرض ہے اور جس کا تھم رسول اللہ ملٹھائیا دیں وہ واجب ہے۔ یعنی جس تھم کی دلیل قطعی ہو وہ فرض ہے اور جس کی دلیل ظنی ہو وہ واجب ہے۔ حالا نکہ شریعت میں ایسی کوئی تفریق نہیں۔ آنخضرت ملٹھائیا نے جو تھم دیا اس کی پابندی مجمی از حد ضروری ہے۔ مثلاً آپ کا ارشاد گرامی ہے:

«وَاعْفُوا اللِّحٰي»

"دا زهيال بزهاؤ۔"

چونکہ یہ آپ کا تھم ہے للذا یہ فرض ہے اور داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ للذا فرائض اور واجبات دونوں کی اہمیت مسلم ہے۔ جن امور کا تھم کتاب و سنت میں وارد ہو' وہ فرائض ہیں۔ فرائض میں کی بیشی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ فرائض کی اہمیت بیان

فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔

(۲) حدود اس حدیث کے مطابق شرعی احکام کی دو سری فتم حدود ہے۔ حدود 'حد کی اللہ کا محان کی حد لیجنی دیوار 'حدالہ ار] مکان کی حد لیجنی دیوار 'حدالہ ار

ممنوعه چیز کو بھی کہتے ہیں مثلاً:

﴿ يَلُّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ (البقرة ٢/ ٢٢٩)

'' بیہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان سے تجاوز مت کرو۔ ''

قل 'چوری' شراب نوشی' زنا' جادوگری' ان جرائم کا مرتکب جس سزا کا موجب ہوتا ہے اسے بھی "حد" کہتے ہیں۔ لیعنی شریعت کی مقرر کردہ سزا کو حد کماجاتا ہے۔

ہے اسے بھی ''حد'' کہتے ہیں۔ لیخی شریعت کی مقرر کردہ سزا کو حد کماجاتا ہے۔ (سو) محرمات | اس حدیث کی رو سے شرعی اخکام کی ایک قتم محرمات ہیں۔ لیخی وہ امور

اس حدیث می روسطے سری احقام می آیک سم سرمات ہیں۔ یہی وہ اسور جنہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول ملٹھیلم نے حرام قرار دے کر لوگوں

﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِدِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَاؤُودَةُ وَٱلْمُنَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُيحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَآن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَيْ ﴾ (المائدة ٣/٥)

"مرا ہوا جانور' بہتا ہوا خون' سور کا گوشت' اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا نام پکارا جائے' اور جو جانور گلا گھٹ کر مرجائے' اور جو چوٹ لگنے سے مرجائے' اور جو گر کر مرجائے' اور جو سینگ لگ کر مرجائے سے سب جانور تممارے لئے حرام ہیں۔ اس طرح جس جانور کو درندے پھاڑ کھائیں الا سے کہ تم اسے اس کے مرجانے سے قبل ذن کر کو اور ای طرح جو جانور تھان (مزار وغیرہ) پر ذنح کیاجائے (وہ بھی حرام ہے) اور تیروں سے قسمت کے احوال معلوم کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔" بعض عورتوں سے نکاح کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ ان رشتوں کو بھی قرآنی اصطلاح میں حرام کما گیاہے۔

"اورتم پر تمهاری مائیں 'بیٹیاں 'بیٹیں 'چوپھیاں 'خالائیں 'بھتیجیاں 'بھانجیاں 'تمہاری رضاعی مائیں 'رضاعی بہنیں 'ساسیں اور تمہاری مدخولہ عورت کی لڑکیاں جو تمہاری زیر تربیت و کفالت ہیں (اگر عورت غیرمدخولہ موتو اس کی بیٹی سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں) اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ ہاں! جو اس سے قبل ہو چکا ہے وہ معان ہے۔ بے شک اللہ تعالی معان کرنے والا ہے اور اس طرح شوہروالی عور تیں بھی تم پر حرام ہیں البتہ لونڈیاں حلال میں۔"

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْمَدِّيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواَّ ﴾ (البقرة ٢/ ٢٧٥)

حدود الله كى پابندى بھى از حد ضرورى ہے۔ قرآن كريم ميں حد سے تجاوز كر جانے كو ظلم

<sup>&</sup>quot;الله تعالى نے تجارت كو حلال اور سود كو حرام قرار دیا ہے۔"

ے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُو

"جولوگ الله تعالی کی حدودے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔"

﴿ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَمْ ﴾ (الطلاق ١٠/١)

"جوالله تعالی کی حدے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔"

فرمائی ہیں 'پس ان سے تجاوز نہ کرو۔ " کی بات قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی گئی ہے۔

﴿ وَلَا تَعْ يَدُوا أَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٤٥٠ (الماندة٥/٨٧)

" مدسے نہ گزرو بے شک اللہ تعالی مدسے گزر جانے والوں کو پہند نہیں کر تا۔ "

(س) مسکوت عنها اس مدیث میں احکام کی چوتھی قتم "مسکوت عنها" بیان کی گئ ہے۔ یعنی ایسے امور جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ازراولطف

وکرم خاموثی اختیار کی۔ اس کے متعلق بھول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بچھ بیان فرما دیا ای پر خاموش رہنا چاہیئے مزید کریدنا اور بال کی کھال اتارنا درست نہیں۔ وہ سب مباح اور حلال ہیں۔ خواہ اشکال پیدا کرنا اور دوسرے کا محض امتحان لینے کے لیے سوال کرتے چلے جانا فدموم ہے۔ البتہ کسی مسئلے کی توضیح اور علم میں اضافہ کی نیت سے سوال کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ کرام مختلف مواقع پر آنخضرت میں آکر پیش آمدہ مختلف مسائل پیش کرے حل دریافت کر لیا کرتے تھے۔

ایک دن آنخضرت ملی ایم نے فرمایا: لوگو! الله تعالی نے تم پر بیت الله کا حج فرض کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا: الله تعالی کے رسول! کیا ہر سال؟ آپ غضب ناک ہوئے اور فرمایا: میں اگر ہال کر دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم عمل نہ کر سکتے۔ (سنن ابی داود' المناسک' باب فرض الحج' ح: ۲۱۱ و مسند احمد ۲۵۵۱)

حفرت ابو ہررہ و فاقد سے مروی ایک حدیث میں ہے:

«ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ

وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ»(سنن ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ، ح:٢)

"میں تمہیں جس امرییں جمال چھوڑ دول تم مجھے رہنے دیا کرو۔ اور مزید پوچھ کچھ نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلاف ہی کے سبب ہلاک ہوئے تھے۔"

### اس۔ زہر کی حقیقت و نضیلت

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَخَبَّنِي اللهُ وَأَخَبَّنِي اللهُ وَأَخَبَّنِي اللهُ وَأَخَبَّنِي اللهُ وَأَذَهَدُ النَّاسُ، فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ وَيَمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» (حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة)

سیدناابوالعباس سل بن سعد الساعدی دخالیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نی اکرم سل کیا کہ خصر کی ایسا نی اکرم سل کیا کہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا: یارسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتلائی جب اسے بجالاؤں تو اللہ تعالی اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا: "دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تعالی تم سے محبت فرمائے گا اور لوگوں کے باس جو بچھ ہے اس سے بے نیاز رہولوگ تم سے محبت کریں گے۔"

تخريج: سنن ابن ماجه، الزهد، باب الزهد في الدنيا، ح:٤١٠٢ والمستدرك على الصحيحين للحاكم: ٣١٣/٤ واللفظ له. محبت کریں۔ [اِذْهَدْ] زہد کالغوی معنی: کسی چیز کو حقیر جانتے ہوئے اس سے اعراض کرنا اور شرعاً جس چیز کا حلال اور جائز ہونا لیقینی ہواسے بفقد رضرورت حاصل کرنا" زہد" کہلا تاہے۔ رسول اللہ ملتھ لیے نہ نہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا: حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا

شيح الالفاظ: [أَحَبَّنِيَ اللَّهُ] الله تعالى مجھ سے محبت كرے ـ [وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ] لوگ مجھ سے

رسول الله ملکافیم نے زہد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے قرمایا: حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینایا مال کو ضائع کرنا زہد ضمیں بلکہ حقیقی زہد ہے کہ اپنے وسائل کی بجائے اللہ تعالی پر مکمل اعتماد اور یقین کیا جائے۔ [یُجِبُّكُ النَّاسُ] چونکہ دنیا لوگوں کی محبوب اور دل پہندیدہ ہے۔ للذا جب تو ان کی پہندیدہ اور محبوب چیز سے اعراض کرے گا وہ تجھ سے محبت کریں گے کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ اس کی پہندیدہ چیز میں شریک نہ ہو تو وہ اس سے محبت کرتا ہے حضرت حسن بھری رہائے کا ارشاد ہے: انسان لوگوں کی نظروں میں اس وقت تک معزز رہتا ہے جب تک ان کے اموال کالالجی نہ ہو۔

تشریج: اس مدیث میں آنخضرت النا اللہ نے زہد کی نضیلت بیان فرمائی ہے۔

جو شخص اپنے آپ کو دنیا ہی میں مشغول و مصروف کر لے تو وہ صرف دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اس لئے اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت میں الجھا نہیں لینا چاہئے۔ بلکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالی کی عبادت اور آخرت کی کامیابی کا حصول ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَمَا خَلَقَتُ أَلِجُنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ الذاريات ٥٦/٥١)
"مين نے جن وانس كو صرف اپن عبادت كے ليے پيداكيا ہے۔"

دنیا اور دنیا کا سازو سامان الله تعالی کے ہال انتائی ندموم بلکہ ملعون ہے۔ آنخضرت سلی ایم فی فرایا: فرمایا:

«اَلَدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَّا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ مُتَعَلِّمٌ (جامع الترمذي، الزهد، باب:١٤، ح:٢٣٢٢ وسنن ابن ماجه، الزهد، باب مثل الدنيا، ح:٤١١٢)

''یہ دنیا اور جو پچھ اس میں ہے سب ملعون (مذموم) ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور

جوالله تعالی کے ذکر کاذر بعیہ ہواور سوائے عالم اور متعلم کے۔"

حضرت مستورد بغاثمهٔ سے مروی ہے۔ آنخضرت ملتی ایلے فرمایا: "آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے اور موازنہ کرے کہ اس کی انگلی کو جس قدر پانی لگا اسے سمندر سے کیا نسبت ہے؟" (جامع التومذی الذهد کر - ۲۳۲۳)

حضرت سل بن سعد والله بيان كرت بين وسول الله مالي يا فرمايا:

﴿لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شُوْبَةً مَاءٍ﴾(جامع الترمذي، الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عزوجل،

ح:۲۳۲۰)

''اگر اس دنیا کی حیثیت الله تعالی کے نزدیک مچھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو الله تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلا تا۔ ''

ونیا تو محض تھیل کود کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَٰوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ﴾ (العنكبوت٢٩/٢٤)

" دنیای زندگی تو محض کھیل کودہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ "

اگر اللہ تعالی کے نزدیک دنیا اور دولت کی کھ قدر ہوتی تو انبیاء کرام کو ضرور زیادہ دولت ملی کھ قدر ہوتی تو انبیاء کرام کو ضرور زیادہ دولت ملی۔ مگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی زندگی فقر و غربت میں ہمرہوئی۔ خود نبی ملی آیا نے بری تگذشتی میں زندگی بسرک ایس دولت جمع نہ ہوسکی اگر بھی مال غنیمت کی صورت میں کچھ مال آ جاتا تو آپ فوراً تقسیم فرما دیتے۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی زرہ خوراک کے عوض ایک بمودی کے

پاس رئن رکھی ہوئی تھی۔ جو مخص اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر لیتا ہے وہ گویا دنیا کا ہندہ بن جاتا ہے۔ ایسے مخص کے بارے میں آپ نے فرمایا:

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ»(صحيح البخاري، الرقاق، باب ما يُتقَٰى من فتنة

المال، ح: ٦٤٣٥)

" در ہم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا۔ "

دنیا میں انسان کو چاہیے کہ اپنے سے برتر کی بجائے اپنے سے کم ترکی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے۔ رسول اکرم ملٹائیام نے فرمایا:

«اَلَدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» (صحيح مسلم، الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ح:٢٩٥٦)

"ونیامومن کے لیے قید خانہ اور کا فرکے لیے جنت ہے۔ "

جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے اسے بقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ آنخضرت ملٹھیا نے اس حدیث میں کہی بات ارشاد فرمائی' سائل نے کہا: آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ نے فرمایا: دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ' اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز رہولوگ تم سے محبت کریں گے۔

### ۳۲\_ ضرر رسانی اور بطور انتقام ضرر سے احتراز

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عَلَيْهُ مُرْسَلاً فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها ببعض)

سیدنا ابو سعید سعد بن سنان خدری رئالته سے روایت ہے کہ رسول الله ملتی الله علیہ من سال ملتی الله ملتی الله من من کو ضرر پہنچاؤنہ ضرر کا انتقام لو۔ " میں حدیث حسن ہے اسے امام ابن ماجہ اور دار قطنی وغیرہ نے باسند روایت کیا ہے البتہ امام مالک نے اس حدیث کو "موطا" میں بطریق عمروبن کیلی عن البتہ امام مالک نے اس حدیث کو "موطا" میں بطریق عمروبن کیلی عن البتہ عن البتہ ملتی اللہ ملتے ہے دیا ہے۔ اس حدیث کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں ان تمام کے ملنے سے اسے تقویت ملتی ہے۔

تخريج: سنن الدارقطني: ٧٧/٣ و ٢٢٨/٤ وسنن ابن ماجه، الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، لكن من رواية عبادة بن الصامت وابن عباس، ح: ٢٣٤٠، ٢٣٤١ وموطأ الإمام مالك: ٢/ ٧٤٥.

شرح الالفاظ: [لاَ صَورَ] يه لفظ ضرَّهُ اور صَارَّهُ سے مشتق ہے صُو نفع کی صدہے اس کا معنی ہے کہ کسی کو ضرر نہ پنچاؤ اور مطلقاً کسی کا کوئی نقصان نہ کرو۔ [وَلاَ صِوَارَ] کسی کو انقاما ضرر نہ پنچاؤ۔

تشویج: دین اسلام میں حسن معاشرت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی از حد تنقین کی گئی ہے۔ آنخضرت ملٹائیا کا ایک ارشاد گرامی ہے:

«اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ»(صحبح البخاري، الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ح:١٠)

«مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں۔ »

لینی وہ کسی کو دکھ' تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے۔ ایک اور حدیث میں آنخضرت ملٹالیا نے فرمایا: ''قشم الله کی وہ شخص ایمان دار نہیں جس کے ہمسائے اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہوں۔''

(صحيح البخاري الادب ح:٢٠١١)

اس حدیث میں بھی اس مفہوم کو باختلاف الفاظ یوں بیان فرمایا کہ: اسلام میں کسی کو ضرر پنچانا جائز نہیں اور اگر کسی نے ضرر پنچانا ہو تو اس کے بدلے میں بھی ضرر نہیں پنچانا چائز نہیں اور اگر کسی نے ضرر پنچانا ہو تو اس کے بدلے میں بھی ضرر نہیں پنچانا چاہئے۔ مسلمانوں کو دو سرے پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بلکہ زیادتی کرنے والے اللہ تعالی کو نالبند ہیں۔ دشمنانِ دین کے ساتھ جہاد و قبال کے مواقع پر بھی اصولوں کو

مد نظر رکھنے کا تھم ہے اس صورت میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا:

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓاً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعَـٰ تَدِينَ إِنَّا ﴿ (البقرة ٢/١٩٠)

"تم الله تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے قبال کر وجو تم سے لئیں اور زیادتی نہ کرو ' بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں کر تا۔ "

مزيد فرمايا:

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً ﴾ (المائدة٥/٢)

"جن لوگول نے تہیں مجدحرام سے روکاان کی دشنی تہیں نیادتی پر نہ اکسائے۔" اگر کسی نے زیادتی کی ہو اور انسان معاف کرنے کی بجائے بدلہ لینے ہی پر مصر ہو تواسے ای قدر بدلہ لینے کاحق ہے جس قدر فریق مخالف نے زیادتی کی ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة ٢/ ١٩٤)

"جوتم پر زیاد تی کرے توتم بھی اس پر اس قدر زیاد تی کروجس قدر اس نے تم پر زیاد تی گی۔" سی میں نہ سی میں تین میں اللہ میں اللہ میں میں میں انگر کی کے اللہ کا میں اللہ کی کے اللہ کا میں اللہ کی کے ا

ایک دفعہ کچھ بہودی آخضرت ملھ اللہ کی خدمت میں پیش ہوئے ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیم کہنے کی بجائے السام علیم کہتے تھے اور یہ بددعا کا کلمہ ہے۔ انہوں نے حسب عادت السام علیم کہا۔ حضرت عائشہ دی اللہ نے یہ کلمہ ساتو غضبناک ہو گئیں اور جواباً کہا: بَلْ عَلَیْکُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ تَم ہم پر موت کی بددعا کرتے ہو ہم پر نہیں «بلکہ تم پر موت کی بددعا کرتے ہو ہم پر نہیں «بلکہ تم پر موت آئے اور لعنت ہو۔ "

دوسری روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رہی آکھ نے کہا: اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ وَلَعَنَکُمْ وَلَعَنکُمْ وَاللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَیْکُمْ وَسَلّٰ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَیْهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَیْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

«مَهْ يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ»(صحيح مسلم، السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، ح:٢١٦٥)

"عائشہ! ایسے بالکل نہ کہو' اللہ تعالیٰ بد کلامی اور فخش گوئی کو پند نہیں کر تا۔"

ہماری دعا ان کے حق میں مقبول اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں اسے نہ تو بیوی کی حیثیت سے رکھتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ سراسر ظلم اور زیادتی کا ہے۔ چنانچہ اس سے منع فرمایا گیا۔

﴿ فَأَمْسِكُوهُ ۚ كَمْ مُعْرُفٍ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِلَّهِ البقرة ٢٣١/٢٣)

"پس تم انہیں صحیح طور پر بساؤیا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو' انہیں ضرر پنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے پابند نہ رکھو۔"

، ای طرح کسی کی وفات کے بعد اس کی جائداد تقسیم کرتے وقت کسی کو ضرر پہنچانے کی فاطراس کے مقررہ جھے میں کمی کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچیہ ارشاد ہے:

را ل ع رره م من رم من رم من بارت من به بر مارم. ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيدَةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ ﴾ (النساء / ١٢)

''میت کی جائیداد' اس کی وصیت کو پورا کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے اور کئی کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔''

اور اگر مرنے والے نے کوئی خلاف شرع وصیت کر دی ہو یا وہ عمداً کسی وارث کے نصہ میں کمی کرنے اور کسی کو نقصان پننچانے کی خاطر وصیت کر جائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ وگوں کو ظلم اور زیادتی سے روکنے کے لیے رسول اللہ ملٹھایا نے فرمایا:

«مَنْ ضَارَ أَضَرَ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ»(سنن أبي داود، القضاء، باب في القضاء، جَ ٣٦٣٥ وجامع الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش، ح: ١٩٤٠ وسنن ابن ماجه، الإحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، ح: ٢٣٤٢)

''جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گااور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا۔'' ضرر اور ضرار کی حرمت کی بناء پر آنخضرت ملی کیا نے پیش نظر حدیث میں ہے اسلامی اصول بیان فرمایا ہے جس سے فقہاء نے بہت می جزئیات کا استنباط کیا ہے۔

#### سس\_ اثبات دعویٰ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعٰى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَٰكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)

سیدنا ابن عباس منگات سے روایت ہے رسول الله ملتی لیا نے فرمایا: "اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق (بلا تحقیق) دے دیا جائے تو لوگ دو سروں کے اموال اور خون پر دعوے کرنے لگیس للمذا اصول میہ ہے کہ مدعی ثبوت پیش کرے اور مدعاعلیہ اگر انکاری ہو تو قسم اٹھائے۔"

تخريج: السنن الكبراي للبيهقي: ٢٥٢/١٠.

شرح الالفاظ: [اَلْبَيْنَةُ عَلَى المُدَّعِى] يعنى دعوى كو واضح دلائل سے ثابت كرنامدى كے ذمه ہے كيونكہ وہ ظاہر كے خلاف دعوى كر رہاہے۔ اصل اصول يہ ہے كہ لوگ ذمه ہے برى ہيں جب تك كه دعوى كو مدلل ثابت نه كيا جائے۔ [وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكُوَ] يعنى معاعليه اپنى صفائى ميں قتم اٹھائے اور اس كی قتم قبول كی جائے گی كيونكه اصل اصول براءت كاذمه ہے۔ تشویج: يہ حديث شريعت كے بنيادى قواعد ميں سے ہے اور عدالتى معاملات ميں انتمائى اہميت كى حال ہے۔ آخضرت ما تائيل نے اس حديث ميں انسانوں كے باہمى تنازعات كے حل اہميت كى حال ہے كہ اگر جج يا قاضى محص دعوى كى بنياد پر مدعى كے حق ميں فيصلہ صادر كرنے لگے تو بہت سے لوگ دو سرول كے مال اور خون كے دعوے وائر كر ديں گے۔ فيصلہ صادر كرنے لگے تو بہت سے لوگ دو سرول كے مال اور خون كے دعوے وائر كر ديں گے۔

اس لیے اصول میہ ہے کہ دلیل و برہان کے بغیر کسی کا دعوی قبول نہیں۔ دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح اسلام کانظامِ عدالت بھی ہرلحاظ سے کاملِ وا کمل اور قرینِ عدل وانصاف ہے۔

اسلامی نظام عدالت میں حاکم و محکوم 'شاہ و گدا اور امیرو غریب وغیرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اسلامی قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں عدالتی معاملات میں شری قواعد و ضوابط محوظ رکھے جاتے ہیں۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کا شری طریقہ یہ ہے کہ مدی اپنے دعوی کے اثبات میں گواہ پیش کرے آگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے اور مدعا علیہ اس کے دعوی کی تصدیق نہ کرتا ہو تو وہ مدی کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حلف اٹھائے اور مدی نہ کرتا ہو تو وہ مدی کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حلف اٹھائے اور مدی کے دعوی کو باطل کرے۔ علمائے سلف و خلف سب اسی اصول کے قائل ہیں۔ باہمی تازعات و اختلافات کو حل کرنے کے لیے یہ حدیث اساس اور بنیاد ہے۔

دعوی کر دینے کی وجہ سے وہ چیزاس کی ملکت متصور نہ ہوگی اور نہ اسے دے دی جائے گی بلکہ اسے اپنا دعوی ٹابت کرنے کے لیے ثبوت مہیا کرنا ہو گا۔ خواہ وہ بظاہر کتنا ہی سچائد دیانت دار' متی یا پر ہیزگار کیوں نہ ہو۔ اگر مدعی اپنے دعویٰ کے اثبات میں ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعاعلیہ قسم اٹھاکر اپنا حق ثابت کرے گا۔

اس مدیث سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کسی چیزیر کسی انسان کے محض

ایک دفعہ حضرت علی بڑا تھ کی زرہ چوری ہو گئی۔ وہ ایک یہودی کے ہاں پائی گئی۔ حضرت علی بڑا تھ نے اس یہودی کے خلاف قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے حضرت علی بڑا تھ سے زرہ کی ملیت کا ثبوت مانگا تو حضرت علی بڑا تھ نے اپنے بیٹے حسن بڑا تھ اور غلام قنبر کو بطور گواہ پیش کیا۔ قاضی نے کہا! بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آتا کے حق میں قبول نہیں۔ آپ کوئی اور ثبوت پیش کریں۔ حضرت علی بڑا تھ کوئی دو سرا ثبوت پیش نہ کر سکے۔ جنانچہ قاضی نے حضرت علی بڑا تھ کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے دو سرا ثبوت پیش نہ کر سکے۔ جنانچہ قاضی نے حضرت علی بڑا تھ کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے

اس لیے آنخضرت ملڑ کیا ہے اس پیشِ نظر حدیث میں فرمایا کہ اگر لوگوں کے دعویٰ کی بنیاد پر بلا ثبوت ان کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جائے تو لوگ بلاوجہ دو سروں کے مال و

یمودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

خون کے دعوے کرنے لگیں گے اور معاشرتی نظام تہہ و بالا ہو جائے گا۔ اور لوگ امن و سکون سے نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ اس شرارت بازی کے انسداد کی خاطر اسلام نے مدعی پر گواہ یا واضح ثبوت پیش کرنا لازم ٹھرایا ہے۔ اور گواہوں یا ثبوت کی عدم دستیابی اور معا علیہ کے انکار کی صورت میں معاعلیہ سے حلف لینا مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام عدالت کس قدر مبنی برعدل وانصاف ہے۔

## ٣٣٠ ـ امر بالمعروف و نهي عن المنكر

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِمَانِ» (رواه مسلم) سيدنا ابوسعيد خدري بن في سيد روايت ہم ميں نے رسول الله ملتي الله ملتي الله ملتي الله فرات ہوئے سنا: "تم ميں سے جو شخص برائی کو ديھے وہ اسے اپنے ہاتھ فرماتے ہوئے سنا: "تم ميں سے جو شخص برائی کو ديھے وہ اسے اپنے ہاتھ (طاقت) سے بدلے آگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ذیال سے (براجائے) یہ ایمان کا کمرور اور آگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے (براجائے) یہ ایمان کا کمرور ترین درجہ ہے۔ "

تخريج: صحيح مسلم، الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، ح:٤٩.

شرح الالفاظ: [مَنْ دَأَى] جو ديكي [مُنْكَرًا] واجب كا ترك يا حرام كاار تكاب وه صغيره هو يا كبيره است منكر (برائى) كهتے هيں - [فَلْيُغَيِّرُهُ] است بدلے يه شرعاً واجب ہے اگر اس كی خبر بهت سے لوگوں كو هو تو يه عمل فرض كفايه ہے ورنه فرض عين - [أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ] تُواب اور درجہ كے لحاظ سے يه ايمان كا كمزور ترين درجہ ہے۔ تشریج: اس میں رسول اکرم طاق کیا نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو خطاب کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص براکام ہو تا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ لیعنی طاقت سے بدل دے۔ لیعنی لوگول کو اس برائی سے روکے اگر اسے اس قدر استطاعت نہ ہو تو کھر ذبان سے اسے روکنے کی ضرور سعی کرے 'اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں ضرور براجانے۔ البتہ یہ ایمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔ امر المعروف اور نبی عن المنکر امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ امت میں اور نبی عن المنکر امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ امت میں

ا يك جماعت اليى بونى چاہيۓ جو بدكام مرانجام ديّى رہے۔ ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ كَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

اُلْمُنكَرِ وَأُولَئِيكَ هُمُ اَلْمُفَلِحُونَ ﷺ (آل عسران ١٠٤)
"تم میں سے ایک جماعت ایک ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے
کام کرنے کا تھم دے اور برے کامول سے منع کرے ' یمی لوگ ہیں جو نجات پانے
اللہ اللہ "

اس آیت سے امربالمعروف اور نهی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت کا خوب پنہ چاتا ہے کہ امت میں اس عمل کو انجام دینے والے گروہ کا موجود رہنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ نیز وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ امت محمریہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور وصف یہ بھی ہے کہ یہ لوگ امربالمعروف اور نهی عن المنکر کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (آل عمران٣/١١٠)

"تم ایک بهترین امت ہو جنہیں لوگوں کی بھلائی' خیر خواہی کے لیے پیدا کیا گیاہے تم نیکی کا تھم کرتے اور برائی ہے روکتے ہو۔"

یہ عمل اس لیے بھی فضیلت و اہمیت والا ہے کہ اکرم الاولین و الآخرین سید البشر حضرت محمد رسول الله ملٹالیم کا منصب بھی رسی تھا' جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ (الأعراف ١٥٧/٧) "به ني لوگول كو يَنَى كاحم دية اور برائي سے روكة بيں۔" قرآن مجيد ميں الله تعالى نے ايک اور مقام پر اہل ايمان كا يمى وصف بيان فرمايا ہے: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياً أَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُعُرُوفِ وَيَعْلِيعُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ

"اور مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یہ اچھے کام کرنے کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ' زکوۃ دیتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یمی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والاہے۔ "

یہ عمل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان حکومت اور حکمران کے بنیادی فرائفل اور ذمہ داریوں میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ الرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ الرَّكُوٰةِ وَأَمَرُواْ الرَّكُوْ وَالْمَرُواْ الرَّكِ الدَّجِ ١٤/٢٤) بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ أَعَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَهُ ٱلْأَمُورِ اللَّهِ (الدج ٢١/٢٤) "ان لوگول كو اگر بهم زمين مِن دسترس دين تويه نمازكي بابندي كرين ' ذكوة اداكرين امريالمعروف اور نهي عن المنكركا فريضه انجام دين اور سب اموركا انجام الله تعالى كے اختيار ميں ہے۔"

یر مسلمان بنیادی طور پر مبلغ ہے۔ اس کے پاس علم تھوڑا ہویا زیادہ 'وہ اسے دو سرول تک پہنچانے اور دو سرول کی طرف منتقل کرنے پر مامور ہے۔ آتخضرت ملٹ کیام کا ارشاد ہے: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً »(صحیح البخاري، الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی إسرائیل، ح: ٣٤٦١)

" بچھ سے سن کر آگے دوسرول تک پہنچا دوخواہ وہ ایک ہی آیت (تھم) ہو۔"

ججة الوداع كے موقع پر جب آپ نے صحابہ كرام كے جم غفيركو خطاب كياتو فرمايا:

﴿لِيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ﴾ (صحيح البخاري، العلم، باب قول النبي ﷺ رب مبلغ اوَعى من سامع، ح: ٦٧ وصحيح مسلم، القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء، ح: ١٦٧٩)

''(تم میں سے) جو لوگ یمال موجود ہیں وہ بیہ احکام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یمال موجو د نہیں۔''

اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین 'امر بالمعروف اور نہی عن المئکر صرف علماء 'خطباء اور واعظین ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اپنی ہمت 'علم اور استطاعت کے مطابق میہ فریضہ سرانجام دیتے رہنا چاہئے 'کوئی شخص عمل کرے یا نہ کرے ' بیان کرنے والے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔

اس حدیث میں نی اکرم ملڑا اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص براکام ہوتا دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل کرے اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے 'اس کی ندمت کرے 'برا بھلا کیے آگہ وہ محض اس برائی سے باز آ جائے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اس گناہ کو دل سے برا تصور کرے اور اسے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور دل میں عہد رکھے کہ بب بھی قدرت ہوئی اسے زبان اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تیسری مورت ضعیف ترین ایمان کی علامت ہے۔ اور پہلی دونوں صور تیں اعلیٰ و افضل ہیں۔ بعض لوگ خود برائی نہیں کرتے کی کو گناہ کرتے دیکھیں تو روکتے بھی نہیں کہ اس بعض لوگ خود برائی نہیں کرتے کی کو گناہ کرتے دیکھیں تو روکتے بھی نہیں کہ اس بیمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم اسکے سامنے برے کیوں بنیں؟ وہ اس خوش قنمی میں ہوتے ہیں

کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے حالا نکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تارک ہو کر گناہ کار ہو کر گناہ کار بین رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان لوگوں کو گناہ سے روکیس تو خود بھی نجات یا جائیں گے ور دو سروں کو بھی تابی سے بچالیں گے۔ ورنہ وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی ملٹھائیا ہے نبی ملٹھائیا ہے۔ خضرت نعمان بن بشیر رہائٹ سے روایت نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر بیان فرمائی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رہائٹ سے روایت

ہے آنخضرت ماڑیام نے فرمایا:

"الله تعالی کی حدود کے بارے میں مداہنت کرنے والے اور ان میں واقع ہو جانے والے کی مثال ان لوگوں کی مائند ہے جو ایک شتی میں سوار ہوں ان میں سے بعض اوپر والے جھے میں۔ ینچے والے بانی وغیرہ لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جائیں تو وہ ان کے آنے پر شکی محسوس کریں اور ناگواری کا اظہار کریں تو ینچے والے ان کے پاس جائیں تو وہ ان کے آنے پر شکی محسوس کریں اور ناگواری کا اظہار کریں تو ینچے والے ان کے پاس جانے کی بجائے پانی لینے کے لیے کشتی کی تهہ میں سوراخ کرلیں تاکہ سمندر سے پانی حاصل کر سکیں اور اوپر والے کہیں میہ سوراخ کیوں کرتے ہو وہ کہیں کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی بسرحال ضرورت ہے اب آگر اوپر والے ان کا ہاتھ روک لیس اور سوراخ نہ کرنے دیں تو سب بی جائیں گے اور آگر انہیں نہ روکیں تو سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ (صحیح البحاری الشرکة کا خراف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے ان پر الله تعالی کی عذاب نازل ہو تا ہے اور ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ رہائی سے روایت ہے نورایا: حضرت حذیفہ رہائی ہو تا ہے اور ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ رہائی سے روایت ہے نورایا نہیں کرتے رہو ورنہ تم پر الله کاعذاب شائی کی قتم! تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ تم پر الله کاعذاب "

"الله تعالیٰ کی قتم! تم امریالمعروف اور نهی عن المنکر کرتے رہو ورنہ تم پر الله کاعذاب نازل ہو گا پھرتم اسے پکارو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔" (جامع النومذی' الفتن باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنهی عن المنکو' ح:۲۱۷۹)

جو لوگ قدرت کے باوجود لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبدالله بن لفتہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ساٹی کیا کو فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ساٹی کیا کو فرماتے ہوئے سنا: "جب کوئی قوم معاصی کی مر تکب ہوتی ہے اور لوگ قدرت کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے تو دنیا میں ان پر عذاب اللی مسلط کر دیا جاتا ہے۔" (سنن ابی داولاً الملاحم، باب الامروالنهی، ع:۳۳۳۹)

ای طرح گناہ کو دیکھ کر اسے برا نہ سبھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گناہ میں شریک سبجا جاتا ہے۔ حضرت عُرِس بن عَمِيرہِ رہالتٰہ سے روايت ہے رسول اکرم ملٹالیا نے فرمایا:

''جب زمین پر گناہ کئے جائیں اور جو شخص وہاں موجود ہو' وہ دل میں اس گناہ کو بما

سیمجھ تو وہ ایسے ہے گویا وہال موجود ہی نہیں اور اس کے برعکس کوئی شخص وہال موجود نہیں اور اس گناہ میں شریک ہے۔ (سنن ابی دار اس گناہ میں شریک ہے۔ (سنن ابی داود' الملاحم' باب الامر والنهی ح ،۳۳۲۵)

لوگوں کو نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا لیکن خود عمل نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہود کا طریقہ تھا کہ وہ دو سرول کو نیکی کا تھم دیتے اور خود عمل نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئَبَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْكِئَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْكِئَبُ الْفَلَا تَعْقِلُونَ الْكِئَبُ الْفَلَا تَعْقِلُونَ الْكِئِبُ الْفَلَا الْمِدْءَ٢/٤٤)

"کیاتم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو (لینی خود عمل نہیں کرتے) حالا نکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو۔ کیاسوچتے نہیں۔"

حضرت اسامہ بن زید رہائی سے مروی ہے آخضرت ماٹھایا نے فرمایا: "ایک شخص کو قیامت کے دن لاکر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کی آئیں باہر نکل آئیں گی اور وہ یوں چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھو متاہے۔ جہنی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے جناب! یہ کیا؟ آپ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے۔ آپ کا یہ انجام کیوں؟ تو وہ کے گا: میں تہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اور میں تہیں برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود باز نہ آتا تھا۔ " (صحیح البحاری بدء اللحلق نے: البحاری بدء اللحلق نے: البحاری)

#### ۳۵۔ اسلامی معاشرت کے اصول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ لَا تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَسَاعَضُوا، وَلاَ تَسَاعَضُوا، وَلاَ تَسَاعَضُوا، وَلاَ تَدَابِرُوا، وَلاَ تَبَاعَضُو، وَكُونُوا تَدَابِرُوا، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمَ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمَ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ

يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقُولى هَهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ «بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (رواه مسلم)

سیدنا ابو ہریرہ بڑائی سے روآیت ہے 'رسول اللہ ساٹھائی نے فرمایا: ''ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ کوئی چیز خرید نے کا ارادہ نہ ہواور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بردھاؤ کہ وہ چیزا ہے مہنگی ملے۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ کسی کی بچے پر کوئی شخص بیج نہ کرے۔ اللہ تعالی کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس (مسلمان بھائی) پر ظلم کر تا ہے نہ اس کی مدد ترک کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ نے سینے کی طرف مدد ترک کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا: تقوی پیمان ہے۔ انسان کے لیے اتنا گناہ بی کافی ہے کہ وہ اپ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دو سرے مسلمان کا خون 'مال اور عزت حرام ہے۔"

تخريج: صحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله...، ح:٢٥٦٤.

شیح الالفاظ: [لاَ تَحَاسَدُوْا] ایک دوسرے پر حمد نہ کرو۔ دوسرے سے زوال نعت کی مناکرنا حمد کہلاتا ہے۔ اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ [وَ لاَ تَنَاجَشُوْا] تم قیمت میں اضافہ نہ کرو۔ بازار میں کسی چیز کی فروخت کا اعلان ہو رہا ہو۔ خود خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ قیمت بڑھا دینا تاکہ دوسرے کو یہ چیز منگی طے اسے "بخش" کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ [وَلاَ تَبَاغَضُوْا] آپس میں بغض نہ رکھو اور بخض کے اسباب اختیار نہ کرو۔ [وَلاَ تَدَابَرُوا] ایک دوسرے کو پشت نہ کرو ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ [وَلاَ يَخْدُلُهُ]

مسلمان مسلمان کی جائز نفرت و مدد ترک نہیں کرتا بالخصوص ضرورت و احتیاج کے موقع آپر۔ [وَلاَ یَخْفِرُهُ] اے حقیر نہیں جانا۔ [بِحَسْبِ] کافی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں نبی کریم ملٹی کیا نے انسانی معاشرہ میں پائی جانے والی چند خامیوں' کو تاہوں اور برائیوں کاذکر فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ان ماتوں کو معمولی سجھتے ہیں اور نظر

کو تاہیوں اور برائیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ان باتوں کو معمولی سیجھتے ہیں اور نظر انداز کر جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ ان خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ان کو تاہیوں کو زائل کرنا ازحد ضروری

ے۔ تاکہ باہمی الفت و محبت پیدا ہو اور بعد و کدورت دور ہو۔ ہے۔ تاکہ باہمی الفت و محبت پیدا ہو اور بعد و کدورت دور ہو۔

(۱) حسد ای حدیث میں آنخضرت ملتی کیا ہے سب سے پہلے حسد سے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے دوسرے کے دوسرے

آدمی کو جو نعمت میسر ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حاسد بلاوجہ حسد کی آگ میں جاتا رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

نبی کریم طال کے حسد اور بغض کی فرمت بیان کرتے ہوئے اسے سابقہ امتول کی بیاری بیان فرمایا: بیاری بیان فرمایا:

«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ» (جامع الترمذي، صفة القيامة، باب في فضل صلاح ذات البين، ح:٢٥١٠ وإرواء الغليل:٣/٣٣)

ب من سب سبلی امتول والی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی ہے۔ آپس میں بغض رکھنا مونڈ نے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈ نے والی یعنی ختم کر دینے والی ہے۔" والی یعنی ختم کر دینے والی ہے۔"

نیز آپ نے فرمایا: کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی دو سرے مسلمان پر حسد کرے۔ البتہ صرف دو آدمیوں پر حسد کرنے کی اجازت ہے۔ ایک جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے دن رات خرچ کرتا ہو اور دو سرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اسے لوگوں تک پہنچاتا اور ساتا ہو۔" (صحیح البعادی' العلم' باب الفھم

في العلم' ح:٣٥)

اس حدیث میں حمد بمعنی رشک ہے۔ رشک میں کی سے کی نعمت کے زوال کی خواہش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنا خواہش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حمد نہ کرے آنخضرت ملی کے اسے افضل الناس (سب افضل) قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رہا تھ سے روایت ہے:

«قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ عَلَى وَلاَ عَسَدَ»(سنن ابن ماجه، الزهد، باب الورع والتقوى، ح:٤٢١٦ وانظر الصحيحة للألباني، ح:٤٤٨)

آپ نے فرمایا: "وہ شخص جس کا دل خوب صاف ہو' اس میں گناہ بالکل نہ ہو' نہ سرکشی کامادہ ہو' نہ خیانت ہو اور نہ حسد۔"

ر) تناجش کے لیے بڑھ جڑھ کر اس کی معنی شکار کو بھگانا کی چیز کو فروخت کر اس کی تعریف کی جائے یا کسی چیز کی خلای کے وقت خود اسے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے زیادہ بولی لگانا تاکہ دو سرے کو وہ چیز منگی ملے یہ مجش کہلا تا ہے۔ چو نکہ اس طرح حقیقی خریدار کو دھوکا اور نقصان دیا جاتا ہے اس سے منع فرما دیا گیا۔ ابن عمر شکاشنا سے مروی ہے:

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّجْشِ ﴾ (صحيح البخاري، البيوع، باب النجش، ح:٢١٤٢ وصحيح مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع الحيد...، ح:١٥١٦)

"رسول الله ماليالم في بخش مع منع فرمايا ب."

لیکن اگر کوئی مخص واقعۃ اس چیز کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے قیمت بر مھاتا ور بولی دینا درست ہے۔ بعض تاجر ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے حریص ہوتے ہیں۔ کمی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو یو نمی بولی دے کر چیز کی قیمت بر مھادیتے میں اور فروخت کنندہ سے اس کے عوض کچھ رقم لے لیتے ہیں۔ آپ نے اس مدیث میں

ور دوسری احادیث میں اس عمل سے منع فرما دیا۔ (۳) بغض انسانی معاشرے میں پائی جانی والی ایک برائی کا نام بغض ہے۔ بغض صحب بناء پر دوسرے

کے خلاف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بسا او قات حسد اور بغض مترادف استعال ہوئے ہیں ناہم دونوں کے درمیان لطیف سا فرق ہے۔

حسد کا متضاد رشک ہے اور بغض کا متضاد محبت' حدیث میں بغض کیلئے '' الشحناء ''کا فظ بھی آیا ہے۔ بغض ایس بیاری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال الله تعالیٰ کے تضور کوئی قیمت نہیں پاتے اور نہ ایسے آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔

بو ہریرہ رخاتھ سے روایت ہے رسول الله ملٹائیا نے فرمایا:

«تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا اللهِي عن هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا اللهِي عن اللهِ والصلة والأدب، باب النهي عن الشحناء، ح: ٢٥٦٥)

"برسومواراور جعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخش کر دی جاتی ہے۔ سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کا معالمہ رہنے دو۔ اور یہ تین مرتبہ کہاجاتا ہے۔ "

چونکہ بغض انتائی ندموم خصلت ہے اس لیے اس سے منع فرمایا گیاالبتہ احادیث میں میہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ آگر بغض وعداوت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲) تدابر لیے لفظ ''دبر'' سے مشتق ہے اس کا معنی ہے ایک دوسرے سے منہ موژنا'
اعاض کہ نا اور قطع تعلق کہ ناہ آخضہت ملتھا ہے۔ نہاں حدیث میں جوشی

' من اعراض کرنا اور قطع تعلق کرنا۔ آنخضرت ملتی ایم اس حدیث میں چوتھی معاشرتی برائی "تدابر" سے منع فرمایا۔ اگر کسی سے ناراضی ہو جائے تو اس سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا اور قطع کلامی کرنا جائز نہیں۔

ابو ابوب انصاری والت سے روایت ہے رسول الله الله الله علی الله

﴿ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ »(صحيح البخاري، الأدب، باب الهجرة، ح:٧٠٧ وصحيح مسلم، البر والصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام ...، ح:٢٥٦ وانظر إرواء الغليل: ٩٢/٧)

دو کسی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ چھیرلیں ان میں سے بہتروہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔"

ہ ہوئے گئی مسلمان بھائی سے قطع تعلق و قطع کلامی کی اور وہ اسی حال میں مرگیا تو جنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ زمانٹھ سے روایت ہے رسول اللہ ملٹائیلم نے فرمایا:

(لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ لَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ (سنن أبي داود، الأدب، باب في هجرة الرجل أخاه، ح:٤٩١٤ وانظر الإرواء:٧/٩٣)

"کی مسلمان کو روا نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کامی رکھی اور وہ اسی حال میں مرگیاتو جہنم میں جائے گا۔"

ایک سال تک کسی سے قطع تعلقی رکھنا اس کے قل کرنے کے مترادف ہے۔ ابو خراش

«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» (سنن أبي داود، الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، ح:٤٩١٥ وانظر الصحيحة للألباني:٩٢٥)

"جو مخص اپنے بھائی کے ساتھ ایک سال تک قطع کلامی رکھے تو یہ عمل اس کاخون بمانے کی مانند ہے۔"

(۵) کسی کی بیج پر بیج کرنا ہے منع فرمایا کہ جب دو شخص خریدوفروخت کر رہے ہوں

سے س روید ، بر رہ ۔ رہے ، رہ تو کہ کی جیزایک سورو ہے کی خرید رہا ہے تو کوئی ان کی بھے پر بھے نہ کرے۔ مثلاً خریدار کسی سے کوئی چیزایک سورو ہے کی خرید رہا ہے تو یہ ان کا معالمہ ختم ہونے سے قبل یا بعد میں کے کہ میں تہمیس کی چیزاس سے کم قیمت پر دیتا ہوں۔ یا فروخت کنندہ کو کے کہ تم یہ ایک سورو پے میں چے رہے ہو'تم اسے نہ دو میں اس سے زیادہ میں خرید تا ہوں یہ دونوں طریقے ناجائز اور غلط ہیں۔ ابن عمر میں اشا سے دواوں طریقے ناجائز اور غلط ہیں۔ ابن عمر میں اشا سے کہ نی ماتی ہے نے فرمایا:

(لا َ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَّـأَذُنَ لَهُ (صحيح مسلم، البيوع، باب تحريم الخطبة على خطبة اخيه...
 ح:١٤١٢)

''تم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کی تھے پر بھے کرے نہ اپنے (مسلمان) بھائی کی شادی کے بیغام پر شادی کا بیغام بھیجے الآمیہ کہ (دو سرا شخص) اسے اجازت دے دے۔'' ابو ہریرہ رہناتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹائیل نے فرمایا:

﴿ لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ (صحيح مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ح:١٥١٥)

کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودانہ کرے۔

(٢) اخوت اس حدیث میں نبی اکرم ملٹی ایم کی ایم ملٹی کے چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بندو! تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیونکہ قرآنی فیصلہ کے مطابق

تمام ابل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (الحجرات١٠/٤٩)

"تمام ابل ايمان بهائي بهائي بين."

للذا جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے اسی طرح ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے

تمام اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے سے اس محبت و خلوص کا اظهار کرنا چاہیے۔

ان بدایات کے بعد رسول الله ملی این اسلامی معاشرت کے چند اسرارورموز کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے للذا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ بوفت ِ ضرورت اس کا

ساتھ چھوڑتا ہے اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے دروغ گوئی سے کام لیتا ہے نہ اسے نفرت و حقارت کی نظرسے دیکھتاہے۔

اس کے بعد آپ نے تین بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اصل بات تقویٰ ہے اور تقوی لیعنی الله تعالی کا خوف یهاں (دل میں) ہو تا ہے۔ اگر دل میں خوف اللی ہو تو تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ ورنہ انسان اخلاق قبیحہ کا مرتکب ہو تا رہتا ہے۔

پھر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اسے نفرت سے و مکھنا چاہئے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے یمی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تشمجے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان' مال'عزت و آبرو دوسرے مسلمان یر حرام ہے۔ للذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان پنچائے نہ اس کے مال پر دست درازی کرے اور نہ ہی دوسرے کی بے عزتی کرے۔

# ٣٦ - حن معاشرت 'تيسير'سترعيوب'طلب علم اور عمل كي فضيلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ: «مَنْ نَّفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ

عَنهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ مُسْلِمًا سَترَهُ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنةِ، يَتْلُونَ كِتَابَ يَلْهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينةُ، وَعَشِيتُهُمُ السَّكِينةُ، وَخَفَّتُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ وَعَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبَهُ (رواه فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبَهُ (رواه مسلم بهذا اللفظ)

سیدناابو ہریرہ رہ ہو ہو ہو سے روایت ہے نبی اکرم الٹھ ایلے نے فرمایا: ''جو شخص کسی مومن کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف رفع فرمائے گا۔ جو شخص کسی تکلیست پر آسانی کرے اللہ تعالی اس کے لیے دنیاو آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔

جو مخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے اسے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ جب پچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے ' اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کاذکر اپنے ہاں موجود

مخلوق میں کرتا ہے اور جسے خود اس کاعمل ہی چیچے چھوڑ دے اس کانسب اسے آگے نہیں لاسکتا۔"

تخريج: صحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، ح: ٢٦٩٩.

شرح الالفاظ: [نَفَّسَ] ہٹائے وور کرے [گزبَةً] الی تکلیف جس سے ول غمگین اور پریثان ہو۔ [یَسَّرَ عَلَیٰ مُعْسِرِ] تکدست پر آسانی کرے اسے ہبہ کر کے یا اسے فراخی تک کی مملت دے کر۔ [سَتَرَ مُسْلِمًا] یعنی مسلمان کی کمی غلطی یا عیب کاعلم ہو جائے تو کسی کونہ ہتائے [یَلْتَمِسُ] طلب کرتا ہے۔ [عِلْمًا] شری علم یا عام مسلمانوں کے لیے مفید علم۔ [یَتَدَارَ سُونَهُ] ایک مخص پڑھے اور دو سراسے تو اسے "مدارست" کہتے ہیں۔ السَّرِینَةً] وقار اطمینان اور سکون۔ [وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ] الله تعالی کی رحمت انہیں ہر طرف سے گھیرلیتی ہے۔ [حَقَّنْهُمُ المَلْئِکَةُ] رحمت کے فرشتے ان کا اصاطہ کر لیتے ہیں۔ طرف سے گھیرلیتی ہے۔ [حَقَّنْهُمُ المَلْئِکَةُ] رحمت کے فرشتے ان کا اصاطہ کر لیتے ہیں۔

تشويج: اس مديث مين ني اكرم ماليكم في متعدد مساكل ذكر فرمائم مين

خدمت خلق اس میں سب سے پہلے خدمتِ خلق کی نضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو خصص دنیا میں کسی مومن کی کوئی تکلیف یا پریشانی رفع کرے' اللہ تعالیٰ

قیامت کے روز اس کی تکالیف اور پریشانیوں کو رفع فرمائے گا۔ اس کیے عام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کی خدمت کرتے رہنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق حتیٰ کہ جانوروں پر

شفقت و رحمت کرنے کا بھی بردا اجر و ثواب ہے۔

تنگدست پر آسانی کرنا ہے۔ اس حدیث میں دوسرا مسلہ یہ بیان فرمایا کہ جو مخض تنگدست پر آسانی کرے اللہ تعالی اس کے لیے دنیا

و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جو مخص دو سرول سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات رکھے۔ آنخضرت ملٹھاییا نے اس کے حق میں رحم کی دعاکرتے ہوئے فرمایا:

"رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضْى (صحبح البخاري، البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ح:٢٠٧٦)

"الله تعالی اس آدمی پر رحم کرے جو خریدو فروخت کرتے وقت خوش اسلوبی اختیار کرے اور مطالبہ کرے۔"

حضرت حذیفہ بولائ سے روایت ہے' رسول الله طلی کیا نے فرمایا: "الله تعالی کے فرشتے میں است کہا: کیا تو نے دنیا میں کم سے پہلی امتوں کے ایک آدمی کی روح کو ملے' انہوں نے اس سے کہا: کیا تو نے دنیا میں کوئی اچھاکام کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں' فرشتوں نے کہا: یاد کر' تو اس نے کہا: میں لوگوں کو قرض دیا کر تا تھا اور اپنے کارندوں کو کہا کر تا تھا کہ جو شخص تگدست ہو اس سے رعایت کیا کریں اور جو دے سکتا ہو اس سے خوش اسلوبی سے مطالبہ کریں۔ تو الله تعالی نے فرمایا: یہ

کریں اور جو دے سلیا ہو اس سے حوس اسلوبی سے مطابعہ تریں۔ یو اللہ تعالی سے مرمایا: بیہ میرے بندوں کو رعایت ویا کرتا تھا میں اس سے رعایت کرنے کا زیادہ حقد ار ہول للذا تم بھی اس کے ساتھ رعایت کرو۔ (صحیح البخاری البیوع' باب من أنظر موسِرًا :۲۰۷۷ و

صحيح مسلم البيوع باب فضل انظار المعسر ع: ١٥٢٠)

بو ہریرہ رفایت سے روایت ہے۔ رسول الله ملتی الله علی فرمایا:

﴿ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ لِلاَّ ظِلَّهُ ﴾ (جامع الترمذي، البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به، ح:١٣٠٦)

''جو کوئی تنگدست کو رعایت و مهلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عرش کاسامیہ نصیب فرمائے گاجس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کاسامیہ نہیں ہو گا۔''

قرآن مجيد ميں مسلمانوں كو تلقين كى گئى ہے:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ البقرة ٢/ ٢٨٠)

"اگر تنگدست ہے تو اسے آسانی اور سہولت تک مہلت دو اور اگر صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہترہے اگر تمہیں علم ہے۔"

ابو قمادہ رہالتھ نے کسی سے قرض واپس لینا تھا' انہوں نے مقروض کو تلاش کیا تو وہ چھپ

گیا۔ بالآخر جب ملا تو کہنے لگا میں تنگدست ہوں۔ ابو قمادہ بڑاٹند نے کہا: کیا واقعی؟ اس نے کہا ہاں' اللہ کی قتم! تو ابو قمادہ بڑاٹھ نے کہا: میں نے رسول اللہ ملٹھاتیا کو فرماتے ہوئے سنا تھا: المَنْ سَرَّهُ أَنْ يُتْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُّعْسِرٍ أُوْ يَضَعْ عَنْهُ﴾(صحيح مسلم، المساقاة، َ باب فضل إنظار المعسر...،

"جے یہ پند ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی تکالیف رفع کر دے اسے جاہئے کہ وہ کسی تنگدست کو رعایت دے یا معاف کر دے۔ ''

نے فرمایا:

، روشی | ایک مسلمان کو اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا پیۃ چل جائے تو اس کی تشمیر کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈالنا اور اسے چھپانا چاہیے۔ یہ بھی

مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ ابن عباس بناٹھ سے روایت ہے نبی اکرم ملٹا کیا نے فرمایا:

«مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَ تَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةً أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَ تَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ المؤمن، ح:٢٥٤٦، صحيح فِي بَيْتِهِ (سنن ابن ماجه، الحدود، باب الستر على المؤمن، ح:٢٥٤٦، صحيح

"جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھیائے گاتو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھیائے گااور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظام رکرے گایمال تک کہ اے گھر ہی میں رسوا کر دے گا۔ "

بھائی کی مدد | آنخضرت ملاہیم نے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر تا رہتا ہے تو 'الله تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حفرت انس مِخاتَّمَٰہ سے روایت ہے رسول اللہ ملتَّامِیّا

«أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ

إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَٰلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ»(صحيح البخاري، الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه ...، ح:١٩٥٢)

"تم اپنے بھائی کی مدد کرو' وہ ظالم ہو یا مظلوم' ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! وہ مظلوم ہو تو کیسے مدد کروں؟ آپ نے مظلوم ہو تو کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا: تم اسے ظلم سے بازر کھو تمہاری طرف سے بی اس کی مدد ہے۔"

فضیلت طلب علم اس حدیث میں آنخضرت ملی آیا نے حصول علم کی فضیلت بھی بیان فضیلت طلب علم افزمائی ہے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرہ پر جمالت کی تاریکی چھائی

ہوئی تھی۔ وہ لوگ تعلیم و تعلم سے یکسربیگانہ تھے۔ آفتابِ اسلام طلوع ہوا تو اس کی اولین شعاؤں نے بہلی وحی کے شعاؤں نے بہلی وحی کے الفاظ یہ تھے۔ الفاظ یہ تھے۔

﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْدِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞﴾ (القلم١/٩٦)

"پڑھاپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔" طلع میں میں میں تاہم میں کا بہت ترم کا

طلوعِ اسلام کے وقت مکہ میں کل سترہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے' لیکن اسلام کی بدولت تعلیم کا رواج اس قدر تیزی سے ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں صحرا نشین بدو' علم کے کاروانوں کی رہبری کرتے نظر آئے۔ یہ علم ہی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موٹ

النبیا کو تحصیل علم کی خاطر حفزت خفزکے پاس جانے کا تھکم دیا تھا۔ صحابہ کرام بڑکا فیا ایک ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ کثیر بن

نیس کا بیان ہے کہ میں دمثق کی معجد میں حضرت ابو درداء بنائٹر کی خدمت میں بیٹا تھا کہ یک مخص آیا'اس نے کہا: اے ابو درداء! میں مدینہ الرسول سے آپ کی خدمت میں عاضر ہوا ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ' رسول الله ملٹھیا سے ایک حدیث روایت کرتے میں' آپ مجھے وہ حدیث بیان فرما دیں۔ اس کے علاوہ یمال آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں۔ تو حضرت ابو درداء بناٹھ نے فرمایا: میں نے رسول الله ملٹھیا سے سنا' آپ فرماتے تھ' ''جو مخص طلب علم کی خاطر سفر طے کرے' اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ عالم کے لئے زمین و آسان کی تمام مخلوق یہال تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ایک عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کو باقی ستاروں پر۔ بے شک علاء ہی انبیاء کے وارث ہیں' وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے بیہ حاصل کر لیا اسے عظیم حصہ مل گیا۔" (سنن ابي داود 'العلم' باب في فضل العلم' ح:٣١٣١)

اجتماعی طور پر تلاوت قرآن | آنخضرت ملی کیانے اجتماعی طور پر تلاوت قرآن کی نضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں

كتاب الله كى تلاوت اور تعليم كے ليے جمع مول تو ان پر سكينت نازل موتى ہے۔ الله تعالىٰ کی رحمت انئیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آکر انئیں گھیر لیتے ہیں۔ اور ال لوگوں پر فخر کرتے ہوئے اللہ تعالی ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔" قرآن کریم کی تلاوت باعث خیرو برکت اور اجر و ثواب ہے۔ آنخضرت ماٹھیم کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے میں دس نکیاں ملتی ہیں۔

اگرچہ انفرادی طور پر گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن حکیم پڑھنے کا تواب ہے لیکن معجد میں اجماعی طور پریہ عمل سرانجام دینے کی صورت میں تواب اور زیادہ ہے۔ مساجد میں قرآن خوانی کے صلقے قائم کرنے کے کئ فائدے ہیں جو لوگ تلاوت قرآن میں غفلت کرتے ہیں انہیں احساس ہو گا اور اس طرح وہ بھی تلاوت کرنے لگ جائیں گے اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کاعلم نہیں رکھتے یا ان کے پاس علم تھوڑا ہے وہ علاء سے پڑھ سکیں گے۔ اس طرح قرآن کاعلم برھے گااور اس کی اشاعت زیادہ ہو گی۔ رسول اکرم ملٹھیم نے فرمایا:

«خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ الصحيح البخاري، فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح:٥٠٢٧)

''تم میں سے سب سے بهتروہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دو مرول کو پڑھائے۔''

صرف اعمال ہی ذریعہ نجات ہیں بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اعمالِ صالحہ انجام دینے

میں غفلت سے کام لے گااس کا حسب و نسب اس کے کام نہ آسکے گا۔ اسلام میں نجات کا انحصار ' رنگ و نسل یا حسب و نسب پر نہیں بلکہ ایمان و اعمال صالحہ پر ہے۔ کسی نبی' ولی یا بزرگ کی اولادیا دیگر رشتہ دار محض اس رشتہ داری کے سبب نہیں بخشے جائیں گے۔

قرآن کریم میں حضرت نوح النبیم کے بیٹے کے متعلق ہے کہ وہ نافرمان عاصی اور غیر مسلم تھا تو نبی کی رشتہ داری اس کے کام نہ آسکی جب کافرول پر پانی کاعذاب آیا تو نوح النبیم کا بیٹا بھی اس میں گر فقار ہوا۔ جب نوح النبیم نے اسے غرق ہوتا ہوا دیکھا تو دل پسیم گیا اور اس کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالی سے دعاکی تو اللہ تعالی نے فرمایا: "یہ بدعمل ہے "
اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔"

اسی طرح ابراہیم ملت اسلامی والد کے متعلق بھی صراحت آئی ہے کہ اس نے ایمان قبول نہ کیا تھا اس لیے وہ جنم رسید ہو گا۔ نوح اور لوط الت اللہ کی بیویاں بھی ایمان نہیں لائی تھیں اس لیے وہ بھی جنم میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و نجات کا دارومدار صرف اعمال صالحہ پرہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ (الحجرات ١٣/٤٩)

" بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز دوہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ " نس کے اللیسات کی مذہب میں خان استعمال کی خطاب فی الیہ آئی ہے۔ نہ

نبی کریم ملی ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کو خطاب فرمایا تو آپ نے نام لے لے کر کہا اے خاندانِ قرایش! اے بنو عبدالمطلب! اے عباس رسول الله کے پچا! اے صفیہ رسول الله کی پھوپھی! اے فاطمہ بنت محمہ! تم اپنے آپ کو الله تعالیٰ کے عذاب سے بچالو۔ میں الله تعالیٰ کے عزاب سے بچالو۔ میں الله تعالیٰ کے ہاں تمارے کی کام نہ آسکوں گا۔ (صحیح البخادی الوصایا ، باب هل یدخل النساء والولدفی الاقارب ، ح: ۲۷۵۳ و صحیح مسلم الایمان ، باب فی قوله تعالیٰ .... ، ح:۲۰۷)

یعنی سب انسان آدم کی اولاد ہیں'ان میں فرقِ مراتب صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔

قیامت کے دن بھی ایمان ' اعمال اور عقائد کے لحاظ سے لوگوں کی گروہ بندی ہوگ۔
حسب و نسب کے اعتبار سے نہیں کیونکہ اسلام میں عظمت و فضیلت کا معیار تقوی اور
پر ہیزگاری ہے۔ کنبہ ' قبیلہ ' خاندان ' رنگ ' نسل ' امارت و غربت وغیرہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں
کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس حدیث میں
فرایا کہ جے خود اس کا عمل ہی چیچے چھوڑ دے ' اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لا
سکتا۔ ہاں! اگر اولاد ایمان اور اعمال صالحہ سے متصف ہوگی تو پھر اولاد کی نیکی والدین کے
لئے رفع درجات کا باعث ہوگی جیسا کہ سورہ طور میں اس کی صراحت موجود ہے۔

# سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت رحمت

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فِيمًا يَرُوِي عَٰن رَّبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدُهُ حَسَنةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنةً كَامِلَةً، وإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَملَهَا، كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهٰذِهِ الْحُرُوفِ فَانْظُرْ يَاأَخِي \_ وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ \_ إِلَى عَظِيمٍ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى، وَتَأَمَّلْ هٰذهِ الأَلْفَاظَ وَقَوْلُهُ: (عِنْدَهُ) إِشَارَةٌ إِلَى الاعْتِنَاءِ بهَا وَقُوْلُهُ(كَامِلَةً) لِلتَّأْكِيدِ وَشِدَّةِ الاعْتِنَاءِ بِهَا وَقَالَ فِي السَّيِّئَةِ الَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَهَا:(كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً) فَأَكَّدَهَا بِكَامِلَةً (وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَّاحِدَةً) فَأَكَّدَ تَقْلِيلِهَا بِووَاحِدَةً» وَلَمْ يُؤَكِّدُهَا بِو كَامِلَةً» فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ سُبْحَانَهُ لاَ نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ اللهِ فَيْقُ

سیدناابن عباس فی آفا سے روایت ہے رسول اللہ طلی آیا اللہ تبارک و تعالی نے روایت کرتے ہیں (یعنی یہ حدیث قدس ہے) فرمایا: "اللہ تعالی نے شکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں پھراس کی وضاحت یوں فرمائی کہ: جو شخص نیکی کا ارادہ کرے ' ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو' اللہ تعالی اسے اپنے ہاں مکمل نیکی درج فرمالیتا ہے' اور اگر نیکی کا ارادہ کرکے اس پر عمل بھی کر کے تو اللہ تعالی اس ایک نیکی کو اپنے ہاں دس گناسے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنازیادہ لکھ لیتا ہے۔ "

اوراگر انسان صرف برائی کاارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی لک<sub>ھ</sub> لیتا ہے اور برائی کاارادہ کرکے عمل کر لے تواللّہ تعالیٰ اپنے ہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتاہے۔"

الله تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق دے (آمین) ذرا الله تعالیٰ کی رحمت دیکھواوران الفاظ پر غور کرو۔

[عنده] این ہاں اس لفظ میں انسانی اعمال کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔
[کاملة] یہ لفظ تاکید اور اہمیت کی شدت کے لیے ہے۔ اور پھر انسان
جس گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر دے اور عمل نہ کرے اللہ اسے بھی مکمل
نیکی درج کرلیتا ہے یماں [کاملة] کالفظ تاکید اور شدت کے لیے آیا ہے۔
اور اگر انسان گناہ کا ار تکاب کر بیٹھے تو اسے اللہ تعالی صرف ایک گناہ کھتا
ہے اس کی قلت کو ظاہر کرنے کے لیے یماں اسے صرف ایک گناہ کما گیا

## ہے اس کے ساتھ (نیکی کی طرح) تاکیدی لفظ ''کاملہ'' نہیں آیا حمد واحسان اسی اللّٰہ کاحق ہے وہ پاک ہے ہم کماحقہ اس کی ثنا نہیں کر سکتے۔

تخريج: صحيح البخاري، الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، ح: ٦٤٩١ وصحيح مسلم، الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، ح: ١٣١.

مشح الالفاظ: [يَزُونِهُ عَنْ رَّبِهِ] يعنى يه حديث قدى ہے ، حديث قدى اس حديث كو كتے بيں جے رسول الله طَنْ الله الله تعالى كى طرف نسبت كر كے بيان كريں۔ الكوكت رسول الله طَنْ الله على الله تعالى كى طرف نسبت كر كے بيان كريں۔ [كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّ اَنْ الله تعالى نے الله تعالى كو ان كے لكھنے كا حكم دے ركھا ہے۔ يہ بھى ہو سكتا ہے كہ اس سے يہ مراد ہو كہ الله تعالى نے انهيں لوح محفوظ ميں لكھ ركھا ہے۔ [هَمَّ ] ارادہ اور قصد كرے [بِحَسَنَةً ] يَكى كا ، فرض ہو يا نفل۔ [ضِغفِ] كن نياده۔ [بِسَتِنَةً ] كناه ، نافرمانى صغيرہ ہو يا كبيره۔

تشریج: اس مدیث قدسی میں نبی ملتی این فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گر عملاً اس کی جمیل سے قاصر رہے تو محض ارادے ہی کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر کے عملاً اسے انجام دے لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور عملاً انجام نہ دے تو سے بھی اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی درج کی جاتی ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد عملاً برائی کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی یا گناہ لکھا جاتا ہے۔

اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وسعت کا پہتہ چلتا ہے۔ کہ نیکی تو صرف ارادہ کرنے ہی سے لکھی جاتی ہے اور برائی جب تک عملاً سرزد نہ ہو' لکھی نہیں جاتی بلکہ اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے شعوری طور پر ترک کرے اور چھوڑ دے تو یہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نیکی کا تواب کم از کم دس گنا ہے پھریہ اجر و تواب بڑھتا چلا جاتا ہے پہل سے کیا جاتا ہے بیاں تک کہ سات سوگنا تک پہنچ جاتا ہے بلکہ اس کے بعد بھی اس میں برکت

و اضافہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عامل میں جس قدر اضلاص زیادہ ہوتا ہے اور نیکی کا محل جس قدر موزوں تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر موزوں تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اور آمخضرت سلی ایک متعدد احادیث میں بدی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ مَن جَآةَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآةً بِالسَّيِّتَةِ فَلَا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَهُ ﴿ (الانعام: ١٦٠)

''جو فخص نیکی کرکے (اللہ تعالیٰ کے ہاں) آئے گااسے دس نیکیوں کا اجر ملے گااور جو فخص برائی کا مرتکب ہواسے صرف اس ایک کی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔''

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِتَكَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾ (يونس٢٧/١٠)
"اورجنول نے برے كام كے توبرائى كابدله اى كي برابر بوگا۔"

﴿ مَنْ جَآهَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ حَنْدُ مِّنْهُمَّا وَمَنْ جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجَزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ (القصص٨٢/٨٤)

''اور جو مخص نیکی کرکے آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا اور جو برائی کا مرتکب ہوا تو برے کام کرنے والوں کو صرف ان کے اعمال ہی کابدلہ ملے گا۔''

ابوسعید خدری من تفر سے روایت ہے رسول الله النائیا نے فرمایا:

﴿إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَّوجَلَ عَنْهَا الله السن النسائي، الإيمان، باب حسن إسلام

المرء، ح:٥٠٠١)

"جب کوئی آدمی مسلمان ہو تا ہے تو اس کی اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہیں اور جس قدر گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں وہ تمام معاف کر دیئے جاتے ہیں'اس کے بعد والی زندگی کا حساب ہو تا ہے۔ ہرنیکی کی جزا کم از کم دس گناہوتی ہے اور اس میں سات سو گنا تک اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ برائی کی سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی برائی ہو۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو معاف کر دے۔"

ان تمام آیات و احادیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایپ بندول پر از حد مهرمان ہے۔ السان اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے ترک کر دے تو بھی وہ اجر و ثواب کامستحق ہوجاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے 'کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا: "جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے توجب تک وہ عمل نہ کرے اس وقت تک اس کو برائی نہ کھو یمال تک کہ اس کا ارتکاب کر لے اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی کھو۔ جب کوئی انسان نیکی کا قصد کر لے اور اسے عملی طور پر نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ (صحیح مسلم'الایمان' ح ۱۲۸:)

نیز رسول الله طالحیا نے فرمایا: "فرشتے پوچھتے ہیں 'یارب! فلال بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کاار تکاب کرے گایا نہیں؟ تو الله تعالی فرماتا ہے 'اسے دیکھتے رہو اور اس پر نظر رکھو وہ یہ برائی کرے تو یمی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ وینا۔ اور اگر اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یمی ارادہ گناہ نیکی لکھ وینا۔ کو فف کی بنا پر اسے ترک کرے گا۔ (صحیح مسلم' الایمان' باب اذاھم العبد بحسنة .... ح : ۱۲۹)

نیز رسول الله ملی این مرایا: "جب کوئی هخص اپنی اسلامی زندگی کو بهتر بنائے تو اسے زندگی کو بهتر بنائے تو اسے زندگی بھر ہر نیکی کا تواب وس گناسے سات سو گنا تک ملتا ہے اور ہر گناہ صرف ایک گنالکھا جاتا ہے۔" (صحیح مسلم' الایمان' باب اذا هم العبد بحسنة .... ح ۱۲۹:) ابو ہریرہ رفاقت سے روایت ہے' رسول الله ملی ایک فرمایا:

﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ» (صحيح مسلم، الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس...، ح:

(ITV

"ب شک الله تعالی نے میری امت کے (برے) خیالات و ارادے معاف کر دیے بیں جب تک کہ ان پر عمل کے لیے کلام یا عملی اقدام نہ کرے۔" یمی چیز قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یوں بیان فرمائی:

﴿ فَ نَبِيٍّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الحجر ١٤٩/١٥)

"ميرك بندول كو بتاديجة كه ميس برائى بخشف والااور حم كرنے والا مول-"

الله تعالی اس قدر مربان ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو محض نیکی کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں 'چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُّهِنَّ ٱلسَّيِّكَاتِ ﴾ (مود١١٤/١١١)

"بَعْ شِك سَكِيال كَناهول كومنا دُالَتي بين-"

جیسا کہ وضو کرتے وقت ہر ہر عضو دھونے کے ساتھ ہی اس کے گناہ معاف ہوتے اور دھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ بن گئی فرماتے ہیں میں نے پوچھا' یارسول اللہ! وضو کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: "جب تم وضو کرو تو اچھی طرح ہاتھ دھوہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں اور ناخنوں کے نیچے تک کے نکل جائیں گے۔ اور جب تم کلی کرو' ہوہ تیں پانی ڈالو' چرہ اور کمنیوں تک بازو دھوہ' سرکا مسح اور مخنوں تک پاؤں دھوکر فارغ ہوہ تو تم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو تو گناہوں سے پول پاک ہو جاؤ گے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوئے ہو۔" وضوکی فضیلت اور یہ حدیث من کر ابو امامہ نے عمرو بن عبسہ سے کما ذرا سوچ کر دھیان سے فضیلت اور یہ حدیث من کر ابو امامہ نے عمرو بن عبسہ سے کما ذرا سوچ کر دھیان سے بنائیں کہ کیا اس قدر ثواب محض اس ایک محفل میں حاصل ہو جاتا ہے؟ تو عمرو بن عبسہ بنائی نالہ کی قتم! میں بو رہوا کے رسول پر جھوٹ باندھوں (اور لوگوں سے مفاد اٹھاؤں) اللہ کی قتم! میں نے یہ حدیث رسول اکرم طرابی سے سی اور میرے دل نے اسے خوب یاد رکھا۔" (سنن للنسائی' الطھارة' باب ثواب من توضا کما اُمر' ح :ے۱۱)

## ۳۸۔ فرائض اور نوا فل اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ اللهَ عَلَيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْب، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ وَبَعْ بَهِ، افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَكَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَ، وَرَجْلَهُ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَكَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ وَبَصَرَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَكَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ التَّتِي يَمْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ التَّتِي يَمْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَ لَنِي لأَعْطِينَكُهُ، وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لأَعْطِينَكُهُ، وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لأَعْطِينَكُهُ، وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لأَعْطِينَكُهُ، وَلَئِن

سیدناابو ہریرہ دخاتئہ سے روایت ہے رسول اللہ ملتی پیلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو مخص میرے کسی ولی (دوست) سے عداوت رکھے میرااس سے اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے زیادہ قریب نہیں آسکتا۔ میرا بندہ نوا فل (نفلی عبادات) کے ذریعے میرے زیادہ قریب ہوتا رہتا ہے یمال تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے 'اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں 'جس سے وہ پکڑتا ہے 'اور اس کا ہاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چاہے۔ وہ مجھ سے مائے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔

تخريج: صحيح البخاري، الرقاق، باب التواضع، ح: ٢٥٠٢.

مشح الالفاظ: [عَادَى] يه "معاداة" سے مشتق ہے۔ [عدو ولی ] کی ضد ہے۔ ایک روایت میں "عادی" کی بجائے "اهان" کے الفاظ ہیں۔ [وَلِیًّا] ولی وہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور یہ قرب عبادت اللی کے دوام سے حاصل ہو تا ہے جس کے نتیجہ میں اللہ بھی حفاظت و مدد کے ذریعہ اس کی سربرستی فرماتا ہے۔ [آذَنَتُهُ بِالْحَرْبِ] میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور اسے خبردار کرتا ہوں کہ میں اس کا مخالف ہوں۔ [بِالنَّوَافِلِ سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور اسے خبردار کرتا ہوں کہ میں اس کا مخالف ہوں۔ [بِالنَّوَافِلِ اللهُ عادہ جملہ قتم کی عبادات۔ [حَتَّی أُحِبَّهُ] یمال تک کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اس کی حفاظت کرتا اور اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ [اِسْتَعَاذَنِی] مجھ سے ہو جاتا ہوں اس کی حفاظت کرتا اور اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ [اِسْتَعَاذَنِی] مجھ

تشوجے: محبت اولیا: پیشِ نظر حدیث بھی حدیث قدی ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اپنے اولیا کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظهار بھی کیا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے یا اسے ستائے تو گویا اس نے میرے ساتھ عداوت کی اور مجھے ستایا۔ اولیا' ولی کی جمع ہے۔ اللہ تعالی کے ولی اور دوست وہی ہیں جو شریعت کی مکمل

إبندى كريں اور نوا فل سے بھی غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی كا فرمان ہے:

﴿ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞﴾ (يونس١٣/١٠) "(الله كے دوست وہ ہیں) جو ايمان لانے كے بعد اس كی حدود كی پابندی كرتے ہیں۔"

راسدے دوست وہ ہیں، دوبیاں مسلم کا ہے کہ جن سے خرقِ عادت امور ظاہر ہوں اور جو خود اپنے ولی ہوں اور خاہر ہوں اور جو خود اپنے ولی ہونے ولی ہونے کا دعویٰ اور اعلان کریں 'وہی ولی ہوتے ہیں۔ حالا نکہ کرامات اور خرق عادت امور کا ظهور اولیا کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عکم 'مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اور خود ولی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس سے یہ امر ظاہر

ہونے والا ہے۔ آج کل بعض بے عمل بلکہ بدعمل اور بدعقیدہ قتم کے لوگ پیر' مرشد اور لی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی ہونے کے لیے شریعت کا عامل بونا ضروری ہے۔ فرمایا: ﴿ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ (الأنفال ٨/ ٣٤)

"الله تعالیٰ کے ولی صرف متقی اور پر ہیز گار لوگ ہیں۔"

﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَا أَهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّه

"آگاہ رہو! اللہ تعالیٰ کے اولیا پر خوف ہو گانہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیا وہ عملین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیا وہ ہیں جو ایمان لائے اور پر ہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں۔ میں تو بہت بری کامیابی ہے۔"

ہر دین دار' اللہ تعالیٰ کے مومن متقی بندوں سے الفت و محبت کرتا اور ان کی عداوت سے احتراز کرتا ہے۔ کیونکہ ان سے عداوت گویا اللہ تعالیٰ سے عداوت ہے اور ان سے محبت گویا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّدلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ الرَّمْنَنُ وُدًّا ۞﴾ (مريم ٩٦/١٩)

"جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ' رحمٰن ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔"

قراكض كى ابميت عَلَيْهِ المَّا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلِيكِ البخاري، الرقاق، باب التواضع، ح: ١٥٠٢)

اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تقرب اور محبت حاصل کرنے کا افضل ترین ذریعہ فرائض ہیں کہ انہیں مکمل پابندی' تن دہی اور مستعدی سے ادا کیا جائے۔ فرائض کو نظر انداز کر کے اور کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اس کا تقرب حاصل کیا جا سکے۔ فرائض میں سب سے اہم ارکانِ دین نماز' روزہ' حج اور زکوۃ ہیں۔ ار کان دین میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو ہے۔ یہ دین کا ستون ہے۔ اس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی کوئی مخص جو تارک نماز ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ارکان دین کی طرف سے غفلت و بے پروائی کرنے والا اگر ولی ہونے کا دعوی کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کی بات قابلِ اعتاد نہیں۔ بلکہ ایسا مخص مسلمان نہیں۔ کیونکہ آنخضرت ساتھ کیا ہے۔ اس کی بات قابلِ اعتاد نہیں۔ بلکہ ایسا مخص مسلمان نہیں۔ کیونکہ آنخضرت ساتھ کیا اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل "نماز" ہی کو قرار دیا ہے۔ (سنن ابی داود

السنة 'باب فی رد الارجاء' ح:٣٦٧٨) اور ووسری حدیث میں آپ ملی ایم عدیث میں آپ ملی ایم استان اللہ مناز "کو کفر قرار ویا ہے۔ (جامع المتومذی 'باب ماجاء فی ترک الصلاة ' ح:٢١٢ وغیرہ)

امير المؤمنين حفرت عمر والله في فرمايا:

﴿ وَلاَ حَظَّ فِي الْمِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ ﴾ (الموطأ للإمام مالك، باب الموضوء والطهارة، العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف: ١/ ٤٥) • • • تارك نماز كاسلام مين كوئي حصد شين - "

نوافل کادرجہ کے اہمیت و نصیلت کے بعد نوافل کا ذکر فرمایا کہ انسان نوافل کا درجہ کے دریعے اللہ تعالی اس قدر قریب ہو جاتاہے کہ اللہ تعالی اس

ے مجت کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی شخص فرائفن کی بجاآوری کے بعد جس قدر نفی اعمال نیادہ بجالائے اسے اتنای اللہ تعالی کا قرب مجت اور دوستی حاصل ہوگی۔ جب یہ دوستی اور محبت درجہ کمال کو پہنچ جائے تو انسان "ولی کامل" بن جاتا ہے۔ اور اس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا۔ وہ شریعت کا اس قدر پابند ہو جاتا ہے کہ پھروہ غیر شرعی باتوں پر کان دھرتا ہے نہ ان کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ ادھر ہاتھ بڑھاتا ہے نہ ادھر چل کر جاتا ہے۔ اس کے کان " آنکھ' ہاتھ اور پاؤل غرضیکہ سارا جسم شریعت اور کتاب و سنت کے تالع ہو جاتا ہے جو اللہ تعالی کا تھم ہو وہ اس کی تعمیل کرتا ہے اور جس چیز سے اللہ تعالی روک '

وہ اس سے رک جاتا ہے۔ جس میں میہ علامات و اوصاف موجود ہوں وہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی ولی اور حقیقی دوست ہے۔ متیجہ جب کوئی مخص اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لے تو وہ رتبہ ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی دعا ہے اس کی دعا ہے اس کے بعد متیجہ یہ نکاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو تی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے تو اسے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث اولیا کے معیار کو پہچاننے کا اصلی معیار ہے۔

## ۳۹\_ خطا'نسیان اور جبروا کراه کی معافی

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَجَاوِزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اللهِ الله قَلَنْ الله تَجَاوِزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

سیدنا این عباس ری آفتا سے روایت ہے کہ رسول الله طاق کیا نے فرمایا: "الله تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے (تین قتم کے کامول اور گناہوں کو) معاف کر دیا ہے۔ خطا 'نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے۔ "

تخريج: سنن ابن ماجه، الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ح: ٢٠٤٥ والسنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣٥٦ واللفظ له.

شیح الالفاظ: [تَجَاوَزَ] معاف کر دیا ہے۔ [اَلْحَطَانَ] عَلَمی۔ غیر شعوری کو تاہی و قصور۔ [النِّسْیَان] بھول۔ [وَمَا اسْتُكُو هُوَا عَلَيْهِ] جن كامول كے كرنے پر انہیں غلبہ اور قوت كے ساتھ مجور كر دیا جائے۔

تشویج: الله تعالی نے بندوں پر بوی آسانیاں فرمائی ہیں اور ہر انسان کو اس کی ہمت و طاقت کے مطابق ہی شرعی احکام کا مکلف ٹھمرایا ہے' فرمایا:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة ٢٨٦/٢)

آنخضرت ملتاكيم نے بھی فرمایا:

«اَلَدِّينُ يُسْرُ" (صحيح البخاري، الإيمان، باب الدين يُسر، ح:٣٩)

"دین انتهائی آسان ہے۔"

انسان بعض او قات کچھ باتیں بھول جاتا ہے' بسا او قات ایک جائز اور حلال کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس سے معرف ہو جاتا ہے جس کی شریعت کی طرف سے اسے اجازت نہ تھی یا بعض او قات انسان ذاتی طور پر کوئی کام کرنا ہی

نہیں جاہتا لیکن اسے اس کام کے کرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے تو اللہ تعالی نے آپی بے پایاں رحمت سے انسان کے ایسے تمام کام معاف فرما دیئے ہیں۔

چنانچہ آنخضرت ملی اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری خاطر میری امت سے تین قتم کے کاموں سے درگزر فرمایا ہے۔ ﴿ خطا ﴿ نسیان ﴿ جس کام کے کرنے کے لیے انسان کو مجبور کر دیا جائے۔

(۱) خطا 'عمد کی ضد ہے۔ غیرارادی طور پر کوئی کام کرنے کو ''خطا'' کہتے ہیں۔ مثلًا: کسی کافر کو مارنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے مسلمان کو قتل کر دیا یا شکار پر گولی

چلائی اور وہ کسی آدمی کو جا گئی۔ انسان جو اعمال قصداً کرے' ان پر اس کا مؤاخذہ ہو گا۔ اور اگر کوئی کام غلطیٰ سے سرزد ہو جائے تو اس کا کوئی مؤاخذہ نہ ہو گا۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُم بِهِ ، وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾

(الأحزاب٣٣/٥)

"تم سے جو خطا ہو جائے اس میں کوئی حرج (مؤاخذہ) نہیں لیکن جو کام تم قصداً کروان کاموًا خذہ یہ گا۔"

ای طرح قتل عمد کی صورت میں قصاص مشروع ہے کیکن قتل خطا کی صورت میں قصاص نہیں البتہ دیت (خون بها) مقرر ہے۔

﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ اللَّ أَن يَضَكَ قُواً ﴾ النساء / ٩٢)

"اور کسی مومن کو روانہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگریہ کہ خطا ہو جائے اور جو کسی مومن کو فلطی سے قتل کر بیٹھے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ور ثاء کو خون بہاادا کرے الآبیہ کہ وہ معاف کر دیں۔"

ای طرح حاکم اور قاضی' فیصلہ اور اجتماد کرتے وقت اگر درست فیصلہ کریں تو انہیں دگنا اجر ملتا ہے لیکن اگر کوشش کے بلوجود فیصلہ کرنے میں ان سے خطا ہو جائے تب بھی اللّٰہ تعالٰی کے ہاں وہ اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔

عمرو بن عاص بالتر سے روایت ہے 'انہول نے رسول الله طال کو فرماتے ہوئے سا:

﴿إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرً الصاحم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح: ٧٣٥٢ وصحيح مسلم، الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح: ١٧١٦)

" حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتماد کرکے صحیح فیصلہ کرے تواہے دگنا تواب ملتاہے اور اگر اس سے خطا ہو جائے تب بھی (اسے حق کی تلاش کا)ایک ثواب ضرور ملتاہے۔"

(۲) نسیان کی بنا پر کھالینا یا پی لینا' ایسی صورت میں انسان کا وہ عمل درست ہے اور کھانے بینے کا کوئی جرم نہیں۔ کیونکہ اس کا روزے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔

"هَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (صحيح مسلم، الصوم، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، ح:١١٥٥)

ابو ہرریہ و بھالت سے روایت ہے رسول الله طاق ایم نے فرمایا:

"جس شخص نے روزہ رکھا چروہ بھول کر کھالے یا بی لے تواسے چاہئے کہ اپنا روزہ

مكمل كرك 'اسے الله تعالى نے كھلايا بلايا ہے۔"

ای طرح اگر آدمی کی نماز' نیند یا نسیان کی وجہ سے رہ جائے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں گردانا جاتا بلکہ جب اسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو تو نماز پڑھ لے۔ انس رہالتہ سے روایت ہے رسول اللہ ملتی کیا نے فرمایا:

«مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَٰلِكَ» (صحيح مسلم، الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة...، ح: ١٨٤)

"جے نماز بھول جائے اسے چاہئے کہ جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے اس کے اس ممل کا یمی کفارہ ہے۔"

انس بخاتية فرمات بين رسول الله في فرمايا:

﴿إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (صحيح مسلم، الصلاة، باب قضاء الفائة...، ح:٦٨٤)

"جب تم میں سے کسی کو نیند آجائے یا وہ نماز سے عافل رہ جائے توجب یاد آئے اس وقت ادا کر لے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔"

معلوم ہوا کہ خطا اور نسیان بسرحال معاف ہے۔ خود الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو بد دعا تعلیم فرمائی ہے۔

﴿ رَبَّنَا لَا تُتَوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأُناً ﴾ (البقرة٢/٢٨٦)

"اے ہمارے رب! اگر ہم سے نسیان یا خطاہو جائے تو ہمارا مؤاخذہ نہ فرمانا۔"

(۳) مجبوری کی صورت میں کئے گئے عمل اس حدیث میں تیسری بات یہ بیان فرمائی کے جمل کئے گئے ممل کے کرنے پر انسان کو

مجبور کر دیا جائے' اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی معاف اور کالعدم ہیں۔ ان پر جزا و سزایا دنیوی احکام نافذ نہیں ہوتے۔ بلکہ انسان مجبوری کی صورت میں اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان سے کمہ دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم نہیں ہوگا۔

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَتْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ شَيْ (النحل ١٠٦/١٦)

"جو شخص ایمان لانے کے بعد شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرے تو اس پر اللہ تعالی کا غضب ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔ البتہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔" (اور وہ اکر اہ کی صورت میں کلمہ کفر کے تواسے معاف ہے۔)

اسی طرح طلاق اور عماق (غلام کی آزادی) سب معاملات اسی صورت میں نافذ ہوتے ہیں جب بخوشی کیے جائیں اگر کسی کو مجبور کر کے یا ذہردستی ان امور کا اقرار کرایا جائے تو شرعاً یہ امور واقع اور نافذ نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رہی تھا بیان کرتی ہیں' میں نے رسول اللہ سائی کیا کو فرماتے ہوئے سنا:

﴿لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقِ﴾(سنن أبي داود، الطلاق، باب في الطلاق على غلط، ح:٢١٩٣ وانظر إرواء الغليل://١١٣/

"طلاق اور عمّاق اکراه کی صورت میں واقع نہیں ہوتے" (اس صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔)

بلکہ بچے اور مغلوب العقل کی مانند مکرہ (مجبور کیا ہوا) بھی مرفوع القلم ہے اور اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ علی رہاتھ سے مروی ہے رسول اللہ ملتی ہے فرمایا:

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيُقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَيُقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْقَلَ (سنن أبي داود، الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ح: ٤٤٠٣ وجامع الترمذي، الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، ح: ١٤٢٣ وسنن ابن ماجه، الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح: ٢٠٤٢)

"تین آدمیول سے قلم اٹھالیا گیا ہے لیعنی ان پر مواخذہ نہیں۔" ﴿ سویا ہوا 'جب تک

بیدارنہ ہو۔ ﴿ پَی اَکْرِم اللّٰہُ اِلْمَ نَہ ہو۔ ﴿ مغلوب العقل 'جب تک عاقل نہ ہو۔ ' اس حدیث میں نی اکرم اللّٰہ اِلَٰمِ اللّٰہ اِللّٰہ کے خصوصی احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آخضرت اللّٰہ اِلَٰمِ عاطر مسلمانوں کی غلطیاں ' بھول چوک اور ایسے معاملات ہو کی کے مجبور کرنے پر سرزد ہوں وہ معاف کر دیئے ہیں۔ جبکہ وہ دل سے اس کام پر تیار نہیں ' محض زبان سے وہ کام کرنے کا اقرار کر رہاہے۔ یہ اگر وہ کسی دوست و عزیز کے مجبور کرنے پر کام کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس کو راضی کرنے کیلئے کام کرے تو پھروہ مجبور تصور نہیں ہو گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر ہواللہ نے نہ چاہئے کے باوجود عمر ہواللہ کے کئے پر ابنی یوی کو طلاق دے دی تھی۔ کیونکہ نبی سالٹہ اِلے نے فرمایا تھا اپنے باپ کی بات پر عمل کرو۔ اس طرح اپنی جان بچانے کی خاطر دو سرے کو قتل کرے گا تو مجبور تصور نہیں ہو گا۔ اپنے مال وجان ہی کی طرح دو سرے مسلمان بھائی کے مال وجان کا تحفظ ضروری ہے۔

## ۴۰۰ ونیای بے ثباتی

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتُ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوشِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوضِكَ، وَمِنْ صَحَيَاتِكَ لِمَوشِكَ، وَمِنْ مَياتِكَ لِمَوتِكَ لِمَوسِكَ، وَمِنْ مَيانِكَ لِمَوسِكَ، وَمِنْ مَرْقُهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تخريج: صحيح البخاري، الرقاق، باب قول النبي على كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ح:٦٤١٦.

شرح الالفاظ: [أَحَدَ] پرُا۔ [بِمَنْكِبيً] منكب كا تثنيه ـ كندهے 'شانے ـ [غريب ] جو شخص اپنے شرسے دور كى جگه ہو۔ جمال اس كے اہل وعيال اور رہائش نہ ہو يعنی اجنبی ـ عَمَلِ اس كے اہل وعيال اور رہائش نہ ہو يعنی اجنبی ـ [عَابِرُ سَبِيْلٍ ] راہی ـ راہ چلا ـ [إِذَا أَمْسَيْتَ] جب تو شام كرے "مَسَاء" زوال سے آدهی رات تک كے وقت كو كتے ہیں ـ [إِذَا أَصْبَحْتَ] جب تو صبح كرے 'آدهی رات سے زوال تک كاوقت "صباح" كملا تا ہے ـ

تشویج: پیشِ نظر حدیث میں نبی ملتی ایا ہے۔ کہ کوئی سب باتی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ کوئی مسلمان اس دنیا کو مستقل ٹھ کانا سمجھ کر اس سے دل نہ لگائے بلکہ یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ ہر متنفس یمال حیات مستعار لے کر آیا ہے۔ انسان کو یمال عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کی حقیقی جزا اور بدلہ آخرت میں ملے گا۔ گویا یہ دنیا دارالعل ہے۔ اور آخرت دارالجزاء۔ اس لئے اس دنیا کو آخرت کی تھیتی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کافرمان ہے:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدً لَهُو فِي حَرَثِيتٍ ﴾ (الشورى٢٠/٤٢) "بو آخرت كي كيتى كاطالب بهم اس كي كيتى كو برهائيس ك\_"

کہ انسان یمال جو کچھ محنت کرے گااسی حساب سے جزا کامستحق ہو گا۔ دنیوی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قد روقیمت نہیں۔ جابر بناٹی فرماتے ہیں:

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَّ مَيِّتٍ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَم، فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، قَالَ: فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ ﴾ (صحيح مسلم، الزهد، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، ح: ٢٩٥٧)

 تعالیٰ کی قتم! تمہارے نزدیک جس قدریہ بے وقعت اور بے حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقعت ہے۔ "

چونکہ دنیا کے بالمقائل آخرت میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ آرام اور راحت ہوگی اس لیے آخضرت ملی ہے جبکہ کافراس اس لیے آخضرت ملی ہے اس دنیا کو اہل اسلام کے لیے قیدخانہ قرار دیا ہے جبکہ کافراس دنیا میں بین اور آخرت میں وہ سزا اور عذاب جھیلیں گے اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ ابو ہریرہ رفای سے روایت ہے نبی ملی ایم الم فیمن و جَنَّهُ الْکَافِرِ » (صحیح مسلم، الزهد، باب الدنیا

سجن للمؤمن وجنة للكافر، ح:٢٩٥٦) "ونيامومن كے ليے قيد خانہ (پابندى كى جگہ) اور كافر كے ليے جنت ہے۔"

چو نکہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت الله تعالی کے ہال بے حقیقت ہے۔ حضرت ابو ہرریرہ رہا تھا تھا۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

﴿ أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَّا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ » (جامع الترمذي، الزهد، باب ١٤، ح:٢٣٢٢ وسنن ابن ماجه، الزهد، باب مثل الدنيا، ح:٤١١٢)

"خبردار! بید دنیا اور دنیا کاسازوسامان سب ملعون ہے سوائے الله تعالی کی یاد اور الله تعالی کی یاد اور الله تعالی کے قریب کرنے والے امور کے اور عالم اور متعلم کے۔"

بعض لوگ حصول دنیا کے بوے مشاق ہوتے ہیں اور اس میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا امتیاز نہیں کرتے اور اس طرح اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اور جو شخص آخرت ناجائز کا امتیاز نہیں کرتے اور اس طرح اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اور جو شخص تبول کر لیتا کی کامیابی کا خواہش مند ہو وہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا کا نقصان بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ لوگ بالعوم دنیوی عیش و راحت کے حصول میں سرگرداں رہتے ہیں بڑی بردی جاگیریں 'محلات اور آسائش تلاش کرتے ہیں۔ حالا نکہ دنیا کی زندگی جیسے بھی ہو'گزر ہی جائے گی۔ انسان یمال بے شک شک و ترشی میں رہے تاہم اللہ کا ذکر' اس کی یاد' اس کی رضا کے حصول اور آخرت کی فلاح کی طرف سے غافل نہ ہو۔ نبی ملٹی ہیا کو اللہ نے دنیا کے رضا کے حصول اور آخرت کی فلاح کی طرف سے غافل نہ ہو۔ نبی ملٹی ہیا کو اللہ نے دنیا کے

مال و دولت سے محفوظ رکھا۔ قادہ رہا تھ سے روایت ہے نبی ساتھ الم اے فرمایا:

﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ (جامع الترمذي، الطب، باب ما جاء في الحمية، ح:٢٠٣٦)

"جب الله تعالى سى بندے سے محبت فرماتا ہے تواسے دنیا سے بوں محفوظ ر کھتا ہے جسے تم بیار کویانی سے بچاتے ہو۔"

ایک دفعہ آنخضرت طالی کے جارام فرما ہوئے ، جب آپ الحصے تو آپ کے جدد مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود بڑائی نے کہا: یارسول اللہ! آپ ہمیں تھم دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے بچھا دیتے۔ آپ نے فرمایا: "میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا اور دنیا کا تعلق صرف اس قدر ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سالے حاصل کرے ' سستائے اور بچھ دیر بعد اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ (جامع التومذی الذهد ' ح: ۲۳۷۷)

آپ نے دنیا کی بے ثباتی اور بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَاللهِ ! مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْنَيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ﴾ (صحيح مسلم، الجنة ونعيمها، باب فناء الدنيا ...، ح: ٢٨٥٧)

"الله تعالیٰ کی قتم! دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے پھرد کیھے اسے کتنابانی لگتاہے۔"

چنانچہ پیش نظراس حدیث میں بیان ہے کہ نبی سال کیا نے ابن عمر بناٹھ کو کندھے سے پکڑا اور فرمایا: تم دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہ گیر مسافر ہو یعنی پردیسی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ کر لیتا ہے اور ٹھر جاتا ہے۔ لیکن راہ گیر کے پیش نظر راستہ طے کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس پر صرف یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ سفر طے کر کے جلد از جلد منزل مقصد سے کام مقصود تک پہنچ جائے اسی طرح دینِ اسلام کے راہی کو چاہئے کہ اپنے اصل مقصد سے کام رکھے اور اخروی فلاح کے نصب العین کو کسی بھی وقت اپنی نظر سے او جھل نہ ہونے دے۔

اگروہ اس دنیا میں الجھ گیاتو منزل کا حصول نہ ہوسکے گا۔ ایک مومن کے نزدیک بیہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اس کااصل دھیان' اصلی مسکن' جنت کی طرف ہونا چاہیئے۔

اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے ذاکد از ضرورت سامان جمع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں۔ جس طرح مسافرایخ ساتھ ذادِ راہ لیتا ہے ای طرح ایک مومن دنیا سے آخرت کو جا رہا ہے وہ دنیا کا سفر طے کرتے وقت صرف ضروری اور ناگزیر سامان ساتھ دیکھ۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے شام ہو تو صبح کی انتظار میں نہ رہو اور صبح ہو تو شام کی انتظار مت کرو'کیا معلوم تم جس صبح یا شام کے منتظر ہو۔ وہ تہیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے بیاری سے قبل صحت کو غنیمت جانو اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر لو' بیاری میں پچھ نہ ہو سکے گا۔ ای طرح چار روزہ زندگی کو غنیمت جانو جو کر لو۔ موت تممارے تعاقب میں ہے نہ معلوم کب زندگی کو غنیمت جانو جو کی کا خورت علی بڑاتھ کا قول بھی ہے:

(إِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيُومَ عَمَلٌ وَلاَ حَسَابٌ وَعَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ) (ذكره البخاري فَإِنَّ الْيُومَ عَمَلٌ وَلاَ عَمَلَ) (ذكره البخاري في ترجمة الباب من صحيحة، الرقاق، باب في الأمل وطوله) "ونيا كاسفر جارى ہے اور آخرت تيزى سے آربى ہے ان ميں سے ہرايك كے بيٹے (پِستار) بيں پس تم آخرت كے بيٹے (چاہنے والو) بنو ونيا كے بيٹول (شيدائيول) ميں سے نہ ور آج عمل كاموقع ہے صاب نہيں كل صاب ہوگااور عمل كى فرصت نہ ہوگى۔ "

#### الهم اطاعت رسول ائيان كي علامت ہے

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ

تخريج: شرح السنة، باب رد البدع والأهواء، ح: ١٠٤ ومشكواة للألباني: ١/ ٥٩.

شیح الالفاظ: [لاً یُؤْمِنُ] کامل ایمان والا نهیں ہو سکتا۔ [هَوَاهُ] اس کی خواہشات نفس۔ [لِمَاجِنْتُ بِدِ] میں جو شریعت لے کر آیا ہوں۔

تشریج: قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیشتر مقامات پر بردی وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کو رسول اکرم ملتی کی اعباع اطاعت مسلمانوں کو رسول اکرم ملتی کی اعباع اطاعت

ی حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں تعیم بن حماد المروزی متکلم فید راوی ہے۔ اس کے بارے میں علائے محققین کی مختلف آراء ہیں آگرچہ بعض ائمہ کرام نے ان کو تمسک بالنہ اور مبتدعہ پر رد کی بنا پر ثقہ بھی قرار دیا ہے لیکن حقیقت میں ضبط و انقان اور حفظ روایات میں انتمائی کرور تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب ۲۰۰/۲ میں ان کے بارے میں ان الفاظ سے تبصرہ کیا ہے: (صدوق محطنی کنیدا) "صدوق لیکن کثیرالخطاء ہے۔"

یہ بہت ی الی ضعیف اور بے اصل روایات میں منفرہ ہوتے ہیں جن کو نقات ائمہ نے روایت نہیں کیا ہوتا الله النفرا کثیر الخطا اور اوہام کی بنا پر ان کا تفرد جمت نہیں۔ اس لیے بعض ائمہ نے ان کی مختلف روایات میں منفرد پایا تو ان پر ضعف کا حکم لگا دیا۔ المذا کر بحث حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ کا صحیح قرار دینا محض وہم اور تسائل ہے۔ بلکہ حافظ ابن رجب حنبلی کے بقول اس حدیث کی تقیم انتہائی بعید از قیاس ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے۔ (تھذیب النهذیب النهذیب المحادی کے اللہ کا اللہ انہ دیا محادی اللہ کا حدیث کی تعقیق شعیب الارناؤوط ۲۳۵/۱۲ مشکوة للالبانی ا۵۹/۱

اور فرمال برداری ہی میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ اور ہدایت کو بھی آپ کی اطاعت سے ملزوم کیا گیا ہے۔ پیش نظر حدیث میں بھی شکیل ایمان کی بی بنیادی شرط بیان کی گئی ہے۔ ایک مومن کے صرف اعمال ہی نہیں بلکہ دل کی خواہش ' آرزو اور تمنا بھی آنحضرت ساتھ کیا کی تعلیمات 'ہدایات اور احکام کے تابع ہونی چاہئے۔ اور وہ کسی صورت میں بھی ان سے سرموانح اف نہ کرے اور آپ کے فیصلہ اور حکم کو بلا چون و جرا دل کی خوش سے تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (آل عمران٣/ ٣١)

"آپ فرماد بحے کہ آگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو' اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا۔"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اطاعت رسول' حب اللی کا ذریعہ ہے۔ آنخضرت طان کیا نے جو دین پیش کیا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام نے زریں ہدایات نہ دی ہوں۔ مومن کامل وہی ہے جو کوئی کام سرانجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا تھم دیا ہے۔ اور تھم آ جانے اور مل جانے کے بعد وہ بلاچون و چرا اسے شریعت کی روشنی میں انجام دے۔ جب تک کوئی مخص اپنے عزائم و اعمال اور اپنے جذبات و خواہشات کو ارشاداتے نبوی کے تابع نہیں کرتا' اس کا اسلام و ایمان ناقص و نامکمل رہتا ہے۔

اس بارے میں صحابہ کرام رفیاتھی کی بہت کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے آخضرت طاق کے فضرت طاق کے فضرت طاق کی خوشنودی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس سلسلہ میں انہیں اگر دنیوی نقصان اٹھانا پڑا تو اسے خوشی سے برداشت کیا یا اپنی طبیعت و مزاج کے خلاف کچھ کرنا پڑا تو انہوں نے اپنی پیند 'خواہش و جذبہ کو آپ کے تھم و ہدایات پر قربان کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رفات فرماتے ہیں: ایک شخص سونے کی انگوشمی پہنے ہوئے آیا۔ آپ نے وہ انگوشمی دیکھی تو اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا تم آگ کے انگارے لے کر اپنے ہوئی ہاتھوں سے انگارے لے کر اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہو؟ جب آپ محفل سے تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے اس شخص سے ہاتھوں میں ڈالتے ہو؟ جب آپ محفل سے تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے اس شخص سے

#### ۳۲ \_ توبه کی فضیلت اور رحمت اللی کی وسعت

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبَالِي، وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبَالِي، يَاابْنَ آدَمَ! لِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ السَّعَفَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَاابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَيَّيْتَنِي السَّعَفَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَاابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَيَّيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لِأَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً (رواه الترمذي وقال: حديث حسن)

سیدناانس بڑاٹھ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ ساڑی کو فرماتے ہوئے سنا
کہ اللہ تعالی فرما تاہے ''اے ابن آدم! جب تک تو مجھے پکار تارہے گااور مجھ
سے امیدیں وابستہ رکھے گاتیرے اعمال جیسے بھی ہوئے میں تجھے معاف کرتا
رہوں گااور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پروانہیں۔ اے ابن آدم! تیرے گناہ
آسان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے
معاف کروں گا۔ اے ابن آدم! اگر تواتے گناہ کر آئے کہ روئے زمین بھر
جائے تو میں تیری اتن ہی مغفرت کردوں گابشر طیکہ تونے شرک نہ کیاہو۔ "

تخريج: جامع الترمذي، الدعوات، باب الحديث القدسي: "ياابن آدم إنك ما دعوتني . . . " ، ح : ٣٥٤٠.

مشرح الالفاظ: [آدَمَ] الوالبشر عليه السلوة والسلام [مَا دَعَوْتَنِي] ما مصدريه ظرفيه ہے۔ يعنى تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا۔ [عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ] تيرے اعمال خواہ كيے ہى ہوں۔ [وَلاَ أَبَالِي ] مجھے تيرے گناہوں كى كثرت كى كوئى پروا نہيں۔ [عنانَ السَّمَآءِ] عنان بادل يا بلندى۔ مراد يه كه خواہ تيرے گناہ زمين و آسمان كے درميان خلا ہى كو كيوں نه بھر ديں۔ [بِقُرَابِ الارْضِ] زمين كو بھردينے والے اعمال۔ [لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا] يه لفظ محض مقابلہ

[بِقَرَابِ الأَرْضِ ] زمین لو جردین واسے اسمال و الاتیننك بِفرَابِها اید سط س معبد میں استعال ہوا ہے ورنہ الله تعالی كی رحمت اس سے كمیں زیادہ ہے۔ تشویج : پیش نظر حدیث قدى میں الله تعالی كی مغفرت كی وسعت اور اس كی رحمت

کا بیان ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر ازحد مہرمان ہیں۔ جب انسان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے 'وہ اللہ تعالی سے مغفرت کا امیدوار ہو تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حتی کہ اگر انسان کے گناہ آسانوں کی بلندیوں تک بھی جا پہنچیں اور وہ صدقِ دل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے طالب مغفرت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔"

﴿سَبَـقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ﴿صحيح مسلم، التوبة، باب في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه، ح:٢٧٥١)

جب انسان الله تعالى كے سامنے توبه كرے تو فلاح پاجاتا ہے۔ الله تعالى نے اہل ايمان كو توبه كرنے كا تحكم ديا ہے:

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ (النور ٢٤/ ٣١)

"ائے مومنو! تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگواور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ "

انسان کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس و ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

صرف کافر ہی ناامید ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: الله تعالی نے نبی ساتھ ایک کو تھم دیا: پہنی نیج عبادی آئی آنا آلغ فور اگر کے سکر اللہ (الحدر ۱۹/۱۵)
دمیرے بندول کو بتادیں کہ میں بڑا مہران اور بخشے والا ہوں۔"

﴿ اللَّهُ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدَّحِيمُ اللَّهِ الزمر٣٩/٥٥)

"اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے اوپر ظلم وزیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مالوس نہ ہووہ تو ہر قتم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بشک وہی نمایت بخشنے والا مهرمان ہے۔ "

الله تعالی کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایاجا سکتا ہے کہ نبی سلطین نے فرملیا:
الله کی رحمت کے سوجھ ہیں ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے انسانوں 'جنوں 'جانوروں
اور تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ اس ایک حصہ ہی کی بنا پر یہ تمام ایک دو سرے پر شفقت و
رحمت کرتے ہیں۔ باقی ننانوے جھے اللہ کے پاس ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ قیامت کے دن اپنے
بندول پر رحم فرمائے گا۔ رصحیح مسلم 'التو بة 'باب فی سعة رحمة الله' ح:۲۷۵۲)

ابو موی رفای سے روایت ہے نبی ما اللہ اللہ تعلق رات کو اپنا ہاتھ کھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے۔ اس طرح اللہ تعلق دن کو بھی اپنا ہاتھ کھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر بھی اپنا ہاتھ کھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے۔ یہ عمل بھیشہ ہوتا رہتا ہے یمال تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ اس کے بعد توبہ قبول نہ ہوگا۔ (صحیح مسلم التوبة باب قبول التوبة من الذنوب .... ح :۲۷۵۹)

﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَابِ، تَابِ اللهُ عَلَيْهِ (صحيح مسلم، التوبة، باب في حديث الإنك ...، ح: ٢٧٧٠)

"بنده گناه کا عتراف کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔"

ام المؤمنين حضرت عائشه وثائفات روايت ب رسول الله ملوَّايام في فرمايا:

حصرت انس بخالت فرمات بین رسول الله مانیدم نے فرمایا: "ہر انسان خطاکار ہے تاہم بهترین خطاکار وہ ہے تاہم بهترین خطاکار وہ ہے جو توبد کر لیے:" (سنن ابن ماجیه المزهد باب ذکر التوبة ع:۳۲۵۱)

علم حديث افكار وعلوم اسلامي مين ايك متناز فضيلت كا حامل ہے۔جمع وتر تیب حدیث میں محدثین نے جس اخلاص اور جانفشانی کا ثبوت دیاہے اس کے نتیج میں امت کے یاس روایت اور اسانید کے اعتبار سے سی ترین ذخیرہ موجود ہے جوا تباع سنت کی ایک ناگزیر اساس ہے۔ تا ثیر علم اور حس عمل کے نقطہ ونظر سے ذخیرۂ حدیث کومتعددا قسام میں ترتیب دیا گیاہے جن میں ایک مقبول شم کو''الاربعین'' کانام دیا گیا ہے جس میں مختلف موضوعات کی نسبت سے حالیس احادیث کوجع کیاجا تاہے تا کہان کوحفظ کرنے یادر کھنے اور عمل کرنے میں سہولت ہو۔ اربعین نولی کی اسی روایت کا ایک متازنام امام نووی رحمہ اللہ کا ہے جن کی مرتبہ اربعین کو قبولیت کا بہت برا درجہ حاصل ہے۔اس مجموعے کی اردو زبان میں ایک جامع شرح پیش خدمت ہے جس سے علاء ' خطباءُ اساتذهُ طلبه ادر عامة المسلمين يكسال فائده الله اسكتے ہیں۔ ادارہ دارالسلام اس مجموعے کوحسن طباعت کی فنی لطافتوں کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہاہے۔

